صحيح اورستندروايات مثتمل

# اریخ خلفائے اشائی ہے۔۔ www.KitaboSunnat.com



سيرف الوحم طرال والثاري

ابؤيغهان سيف الشرخالد





اب وسنت كى دوشى يى الحجى جائے والى اردوارو في يحتب لاب سے يزا مفت مركز

## معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانک تب...عام قاری کے مطالع کیلئے ہیں۔
- جِعُلِیمْ الجَّقَیْقُ لَا فِینَ الْرَحْیْ کے علی نے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
  - دعوتىمقاصد كيليّان كتب كو دُاؤن لودُ (Download) كرنے كى اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے کہ کے دیا تھا درقانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات مشتمل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کرتبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com



www.KitaboSunnat.com



www.KitaboSunnat.com





سيرف الوحرض في التنافظ

تاليف. الوُضان س**بيف الله خالد** جنوعة وتفيخ و**الوكن سيرتنو يرالحق م**وجدة وتسهد والإمك**م مُح**رّا شتياق اصغر



\*

5

# سيرث الوحرضالو

تاليف: ابويغهان سيف التدخالد

جهنة وتيريخ والو**جن سيرتنو برالحق** عهدي وضهده وبغث **مرمجر اشتياق اصغر** 

| راشڈامین<br>راشڈامین |          | <br>- | = | S | 7 | 3 | 2 | X | 5 | <u>ــر</u> | = | , | _ |  | _ |       |   | _    | _    | - |
|----------------------|----------|-------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|--|---|-------|---|------|------|---|
|                      |          |       |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |  |   |       |   |      |      |   |
| ، ظهيْرالدّين بآبر   | محمرشفيق | <br>  |   |   | ٠ | • | , |   |   |            | • |   |   |  |   | <br>7 | 4 | ن    | وتعر | 7 |
| أفظ نعمان خالد       | ø        | <br>  |   |   |   |   | • |   |   | ,          |   |   | • |  |   |       | _ | رُنگ | پور  | - |





4-ليك روز چوبر في لا مور 37230549 +92-42+ بر المربع عن المربعة الدووبازارلا مور 37242314 - 492-42-49+

مين يونيور شي رودْ بالمقابل سفاري پارك گلشن اقبال كراچي 34835502-21-92+







#### ن ولادت تا *انجر*ت مدینه

- 🚺 سيدنا ابوبكر راتنونا كا نام ونسب
  - 🗘 سیدنا ابو بکر زایشهٔ کے القاب
    - 🗘 🗗 عتيق
    - 🗘 🕲 صدیق
    - 🕼 🔅 صاحب
    - ارخ پيدائش الش
  - 🚺 سیدنا ابو بکر جہائٹؤ کے والدین
    - € والد
    - والده
    - 🗘 سیدنا ابو بکر ڈائٹڈ کی ہویاں
      - 🗘 🛈 قتيله بنت عبدالعزي
- 🚺 🖾 ام رومان بنت عامر ﷺ
  - اساء بنت عميس ريجا
  - 🎉 🍳 هبيبه بنت خارجه والله
  - 🕷 سیدنا ابو بکر جالٹنی کی اولاو
- 🗘 🤄 عبدالرحمٰن بن ابوبکر ہائش

## سيرت سيدنا ابوبكر صديق الله

- 🦠 ② عبدالله بن ابوبكر جاتفها
- 🦜 عبدالله بن ابو بکر کی نبی طاقیاً کے حلّہ میں کفن کی خواہش اور ترک
  - 🐧 ③ محدین ابو بکر
  - 🆠 🍕 اساء بنت الوبكر ﴿ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ
  - 🚺 🔊 ام المومنين سيده عا ئشه چيجا
    - ﴿ الله الله الله الوبكر ﴿ الله الوبكر
  - 🅻 خاندان صديق اكبر دلينيْذ كامنفرد اعزاز
    - 🕻 قبل از اسلام ابو بكر طِلْتُونُهُ كَى شهرت
      - 🎝 علم انساب کے ماہر
      - 🖈 جود وسخااورمهمان نوازي
        - 🌾 تجارت
      - 🚺 سيدنا ابوبكر را النينة كا قبول اسلام
      - 👠 مکہ کے دورِ اہتلا میں عظیم کر دار
      - 🔏 نبی ٹالٹا کا دفاع کرتے ہوئے
  - 🦫 نے مسلمانوں کی تعلیم اور تکریم کا فریضہ ادا کرتے ہوئے
    - 🖡 ستم رسیده غلاموں کی آزادی میں کوشاں
    - ۴ غلاموں کو آزادی دلانے کا مقصد رضائے البی کا حصول
      - 🌓 صدیق اکبر ہائٹۂ کی پہلی ہجرت
      - 🚺 رسول الله منافية ے عائشہ و الله عالم كا نكاح
        - 👫 ججرتِ مدينة اور ابو بكر والله
      - 🥻 ججرت مدینه میں سیدہ عائشہ اور سیدہ اساء ڈٹائٹیا کا کر دار
        - 👠 سيدنا ابو بكر الفؤة كا كفار مكه يراظهار افسوس

سيرت سيدناا بوبكر صديق والفا

- 🗘 سیدنا عبدالله بن ابو بکر پیافٹیا کا کردار
- 🗘 عامر بن فہیر ہ مولی ابی بکر خانفؤ کا کردار
- 🗘 راستہ بتلانے کے لیے ماہر گائیڈ کا اہتمام
- ابوبكر خانفا كوغار ميں بھي نبي كريم سائية كى حفاظت كى فكر 🕔 سراقہ کا تعاقب اور ابو بمر جائٹۂ نبی ٹاٹیٹا کی حفاظت کے لیے مستع
  - 🗘 مدینه منوره آمدیرابو بکرصدیق بیانتیهٔ کا کردار
    - 🗘 مدینه میں رسول الله علی کے استقبال کے شاندار مناظر
      - خضاب كااستعال
      - 🕦 اینی بیوی ام بکر کوطلاق وینا
      - 🗘 مدینه منوره پینچ کرسیده عاکشه ایکنیا کو بخار آنا 🗘 سيدنا ابو بكر ولاين كو بخار آنا

### جہادی میدانوں میں

- 🗘 ابوبكر صديق طانتُهٔ ميدانِ جهاد ميں
- 🗘 جنگی معرکوں کی قیادت کرتے ہوئے
  - 🗘 ابوبكر زائظُ ميدانِ بدر ميں
- 🌓 سب سے پہلے جہاد کے حق میں مشورہ دینے والے
- 🍑 فتح ونصرت کی بشارت اور رسول الله مُنْافِیْم کے پہلو یہ پہلو قال
  - 🌓 اسیران بدر کے بارے میں سیدنا ابو بکر ڈٹاٹٹا کی رائے
    - 🗘 صديقِ اكبر اللهٰ ميدانِ أحديين
    - 🇘 کفار کے تعاقب میں حمراء الاسد تک پیش قدمی
      - 🗘 صديق اكبر طالقةُ صلح حديبيه مين

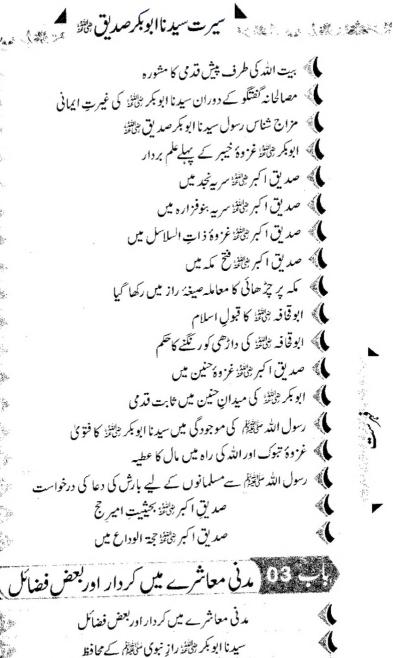

سيدنا ابوبكر هلأفة اورنماز جمعه كي آيت

## المرت سيدنا ابو بكرصديق الله

- احترام رسول منافياتم اورابو بكر جانفنا
- 🕻 رسول الله مَثَلِقِيمَ كا ابو بكر وَثِلْقَةِ ہے كبر وغرور كی نفی فرمانا
  - سيدنا ابو بكر «الفيَّا كا زمد و ورع
    - 🕦 سيدنا ابو بكر والفئؤ كي خشيت
  - 🐌 نفاق کا خوف اوراس سے بیزاری
  - 1 امر بالمعروف اور نبى عن المنكر كے داعى
  - ک مہمانوں کی عزت وتکریم کرنے والے
  - ﴿ سیدنا ابو بکر ﴿ نَاتُنْهُ کے فاقے کا ایک واقعہ
  - اے آل الی بکر! یہ تمھاری پہلی برکت نہیں ہے
- 🕻 رسول الله ماليلم كي طرف سے سيدنا ابو بكر وہ اللہ كى حمايت
  - . 🕻 نبی ناتین کا ابو بکر رافتنا پر بے مثال اعتاد
  - 🖈 سیدنا ابو بکر اللیط کو غصے پر قابور کھنے کی نبوی نصیحت
  - 🕻 نبی مُلاقیظ کوسب سے زیادہ محبوب عائشہ اور ابو بکر جاتا نیا
    - 🥠 زبانِ نبوت سے جنت کی بشارت
- 🔥 سیدنا ابو بکر ڈلاٹٹا کو جنت کے تمام درواز دں سے پکارا جائے گا
  - 🕩 نبی منافظیم کی ابو بکر منافظ کے لیے علم کی بشارت
  - البرنا ابوبكر النفط في منافظ كل موجود كي مين معبر
    - نی مالیا کی موجودگی میں مصلی نبوی مالیا پر
      - 🦚 واقعه ٔ افک اور خاندانِ صدیق کا کردار
  - 🚺 كيول نهيل، والله! يقييناً ميل حيابها هول كم الله مجھے بخش دے
    - 🐠 اعلان براءت پرسیدہ عائشہ رہھا کے سر کا بوسہ لینا
      - العبر الفير الفير عنقول ادعيه

- ميرت سيدناابو بكرصديق هلط 🛕 سيرت سيدنا
  - 🕻 نماز میں آخری تشہد کی دعا
    - 👫 صبح وشام کی دعا
  - 🦠 وفاتِ نبوی اورصدیق اکبر طالبّنا
  - 🔥 وفات نبوی کا اشارہ اور سیدنا ابو بکر ہڑائٹؤ کے آنسو
  - 👠 سیدہ عائشہ دلیٹا کا ابو بکر رہائٹھ کوامام نہ بنانے کی درخواست کرنا
    - 🖈 هم نبوی که ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں
  - نبي مَنْ يَنْ كَا ابو بكر جَانِيْ كَى اقتدا مين نماز پر صنے والوں پر اظہارِ مسرت
    - 🖈 رسول اکرم مانیکی کے چیرہ انور کو بوسہ وینا
    - 🕻 حادثه دل فگار کی ہولنا کی اور سیدنا ابو بکر چھٹیؤ کا موقف

### خلافت ابو بكرصديق والتُوَيُّةُ

- 🦚 خلافت صدیقی کے اشارات احاد نیٹ نبوی منافیظ میں
  - 🅻 اگر میں نہ ملول تو ابو بکر (ڈلٹٹؤ) کے پاس حاضر ہونا
    - 🖈 میرے بعدابو بکر وعمر (بھٹٹیا) کی اقتدا کرنا
- ﴾ سیدنا ابو بکر جانشۂ کی مدت خلافت کے مختصر ہونے کا اشارہ ہ
- کے مسلمان ابو بکر جانشز کے علاوہ کسی کومند خلافت نہیں دیں گے
  - ابوبکر جان نا بی خلافت کے سب سے زیادہ حق دار تھے
    - العقیفه بنی ساعده میں ابو بکر ﴿ اَللَّهُ اِللَّهِ مِنْ سِعت اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ
      - 🦫 صدیقِ اکبر جالفُوْ کی بیعت عام
      - 🎉 سيدنا ابوبكر ريافيُّهُ كا تاريخي خطبه خلافت
    - 🕻 ابو بکر والتیزا کی خلافت برعلی جانگیزا کی بیعت
    - 🕻 علی والنیز کی زبان سے ابو بکر والنیز کی فضیات

1 2000 100 100

سيرت سيدناابو بكرصديق والأوران المراجعة

- 🖈 ميراثِ نبوي مُنْاتَيْمُ اورسيدنا ابو كمر زلاتِيْا اورسيده فاطمه زليْجًا كا معامله
  - 🕻 سیدنا ابو بکر جانٹنڈ کی معاشی حالت
  - 🖈 نصاب ز کو ۃ کے بارے میں سیرنا ابو بکر ﴿ اللّٰہُ وَ كَامْتُ مِنْصَلِ روایت
    - 🕻 اونٹوں کی ز کو ۃ
      - 🗼 بکریوں کی زکوۃ
        - کا جاندی کی زکوۃ
- 🛝 ز کوۃ میں ایک برس کی اونٹنی دینا ہواور وہ اس کے پاس نہ ہو
- 🖈 جداجدا مال ا تعظم ند كي جائين اور جو ا تعظم بول وه جدا جدا ند كي جائين
- ووصے دار زکوۃ کا خرچہ حساب سے برابر برابر ایک دوسرے سے مجرا کرلیں
  - 🐌 زكوة ميں بوڑھا ياعيب داريا نرجانورنبيں ليا جائے گا
  - ﴾ رکوة کامضمون جہاں ختم ہوا وہاں سیدنا ابو بکر جو ٹنڈ نے مہر لگا دی
    - المنظمة الموقع المنظمة المنظمة
      - 🕻 خلافت عثانی میں مہر نبوی گم ہوگئی
  - 🥻 بحثیت خلیفهٔ رسول اصلاح معاشره میں صدیق اکبر ڈپھٹنؤ کا کر دار
    - 🖈 خلیفهٔ رسول اورسیده ام ایمن چیخها کی زیارت
    - 🚺 سیدنا ابوبکرصدیق ولائؤ کے نزدیک گتاخ رسول کی سزا
      - 🥒 جاہلیت کی رسمیں مٹاوینے والے
      - 🕻 امر بالمعروف ونهى عن المنكر كاامبتمام
      - اگرسورج فکل آتا تو ہمیں غافلوں میں سے نہ پاتا
        - 🔥 مسنون نماز کی عملی تربیت کرتے ہوئے
    - 🕻 اخلاقِ ھسنہ اور عاداتِ سدیہ کے حوالے ہے ترغیب وتر ہیب •
      - 🕻 حیا کی رغبت دلاتے ہوئے
        - الشكر اسامه كي روانگي



- 🕻 فتنهٔ ارتداد ہے متعلق نبوی پیش گوئیاں
  - ارتداد کے اسباب
  - 🕻 دور نبوی کے اخیر میں ارتداد
- 🌓 مرتدین کے متعلق صدیق اکبر اللفظ کا موقف
  - 👠 مسلمه كذاب اور جنگ يمامه
- 🔥 معرکهٔ بمامه میں مسیلمہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے والے ٹابت بن قیس جھٹی 🕯
  - 🚺 مسلمه كذاب جهنم رسيد
    - 🥻 قرآن کی جمع و تدوین
  - 🖈 سيدنا ابوبكر ينالغيُّهُ كي وفات
  - 🦚 موت کو یاد کرتے ہوئے
  - 🖈 موت کی بے ہوشی کا تذکرہ
  - 🅻 سیدنا سلمان فارسی جائشہ کو وصیت کرتے ہوئے
    - 🕻 خلیفهٔ رسول کے گھر کا اثاثه
      - ک حلیقہ رسوں کے نفر کا آتا تا سیدنا عمر دلاللیڈ کی نامزدگ
    - پینا سراولو کا می طران کا وصیت پرانے کیڑوں میں کفن کی وصیت
      - 🕻 تر یسٹھ سال کی عمر میں وفات
        - 🛝 مدت خلافت
    - ابوبكر رفاقية اور صحابه ك تعريفي كلمات
      - سيدناعلى والفؤة
      - سيدنا عبدالله بن عمر بي في
      - الله سيدنا ربيعه بن كعب والثنة
      - سيدنا عمر بن خطاب والثناء

# سرت سيرنا بوبكر صديق الله عند المناه المناه

## عرض ناشر والم

جماعت صحابہ میں سے خاص طور پر وہ ہستیاں جھوں نے آپ مُنگِیْم کے بعد اس امت کی زمام اقتدار، امارت، قیادت اور سیادت کی ذمہ داری سنجالی، امور دنیا اور نظام حکومت چلانے کے لیے ان کے اجتہادات اور فیصلوں کو شریعتِ اسلامی میں ایک قانونی دستاویز کی حیثیت حاصل ہے۔ ان بابر کت شخصیات میں سے خلیفہ اوّل سیدنا ابو بکر صدیق بڑاتھ سب سے اعلی مرتبے اور بلند منصب پر فائز شخصاور ایثار وقر بانی اور صبر واستقامت کا مثالی نمونہ تھے، انھوں نے فتنہ ارتداد، مانعین زکاۃ اور مدعیانِ نبوت جیسے فتوں کا قلع قبع کیا۔ ان کے نبم وفراست اور بصیرت وحکمت

سيرت سيرناابوبكرصديق الله المرهدية المنظمة الم

پر بہنی فیصلول نے نوخیز خلافت وامارت کومضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ ان کا نظامِ حکومت اور عہدِ زریں دنیا کے لیے مشعلِ راہ ہے۔

تاریخ اسلام ان کی خدمات اور کارنامول سے بھری ہوئی ہے، بعض مؤر خین اور سوانح نگارول نے ان بلند پایہ اور عظیم شخصیات کے بابر کت، روش اور سنہری ادوار میں پیش آ مدہ حالات و واقعات کو تحقیق اور نقابت کا لحاظ رکھے بغیر تحریر کیا ہے۔ عرصہ دراز سے شدت کے ساتھ اس امری ضرورت محسوں کی جا رہی تھی کہ ان پاک باز اور مبارک ہستیوں کی خدمات، کارنا ہے اور ان کے عہد زریں کی حقیقی اور بچی تصویر معتبر روایات اور مستندا حادیث کی روشنی میں امت کے سامنے پیش کی جائے، کی حقیقی اور بچی تصویر معتبر روایات اور مستند احادیث کی روشنی میں امت کے سامنے پیش کی جائے، تاکہ عام لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے شکوک وشبہات اور اعتراضات کا ازالہ ہو سکے بیا نتہائی لائقِ شخسین اور قابل قدر کام فاضل دوست ابونعمان سیف اللہ خالد ﷺ نے ممل کیا ہے۔ انہوں نے داشدہ انہوں نے داشدہ وایات کو بنیاد بنایا ہے۔ انہوں من نے خلافت راشدہ وایات کو بنیاد بنایا ہے۔ فاضل مصنف نے صبح ترین ماخذ اور مراجع سے معتبر روایات کا انتخاب کر کے ایام خلافت راشدہ فاضل مصنف نے صبح ترین ماخذ اور مراجع سے معتبر روایات کا انتخاب کر کے ایام خلافت راشدہ کی حقیقی اور سیح تصویر قار کمین کے سامنے پیش کی ہے۔

زیر نظر کتاب "سیرت ابو بکر صدیق بن انتخا" ایک نادرالوجود ادر بیش قیمت تخف ہے، جے

"دارالاندلس" کی طرف سے شائع کیا جارہا ہے۔ اس کتاب کی تحقیق وتخ تع کا کام سید ابوائس تنویر الحق

"دارالاندلس" کی طرف سے شائع کیا جارہا ہے۔ اس کتاب کی تحقیق وتخ تع کا کام سید ابوائس تنویر الحق

"ماند شاہ صاحب نے سرانجام دیا اور اس میں موجود احادیث و روایات کے متون اور عبارتوں کی اصل ماخذ

کے ساتھ مراجعت ومطابقت اور تہذیب و تسہیل کا محنت طلب اور مشقت والا کام ابو عمر محمد اشتیاق اصغر

نے کیا ہے، جس سے کتاب کی افادیت اور قدر ومنزلت میں دو چندا ضافہ ہوا ہے۔ اس کی پروف خوانی

حافظ سعید الرحمٰن اور حافظ احمد معاذ اصغر نے کی ہے۔ علاوہ ازیں تر تیب و تز کین ابوخزیمہ محمد شقیق اور
ظہیر الدین باہر نے کی اور کمپوزنگ حافظ نعمان خالد نے کی ہے۔

اللّه تمام احباب کو جزائے خیرعطا فرمائے اور مصنف کے لیے اسے صدقۂ جاریہ بنائے۔ آمین! معتاج دعا **جاوید** کیس صدیقی

مدير دارالاندس

۲۸ محرم العرام ۱٤۲٦ ك



## م عرض مؤلف 🕟

الُحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، أَمَّا بَعُدُ!

پچھ عرصہ پہلے جب میں نے ''تفسر دعوۃ القرآن' مرتب کی اور اس میں اس بات کا خاص اہتمام کیا کہ ضعیف وموضوع اور بے سرو پا اسرائیلی روایات سے اجتناب کیا جائے اور اللہ تعالی کی خاص توفیق سے اس میں کامیابی بھی نصیب ہوئی، تو اسی وقت میں نے اللہ تعالی سے دعا کی اور عزم بھی کیا کہ نبی کریم کا گاؤہ کے بعد آنے والے خلفائے راشدین کی تاریخ اور سیرت کو بھی ضعیف اور موضوع روایات اور مستشرقین، سیکولر طبقے اور روافض وغیرہ کی جرزہ سرائیوں سے بچتے ہوئے منج اہل سنت کے مطابق رطب ویابس سے پاک کر کے قارئین کے لیے بیش کرنا ہے۔ آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس عظیم فریضہ سے بھی عہدہ برآ ہونے کی تو فیق عطافر ما دی ہے۔ (وللہ الحمد)

''تاریخ خلفائے راشدین'' کے سلسلے میں یہ میری پہلی کتاب ہے، جس کا عنوان ' ''سیرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹو'' ہے۔ سیدنا ابو بکر ڈاٹٹو بصیرت و تدبر، عزم و استقلال، وفاداری و ''

فداکاری کا حسین مرقع تھے۔ وہ ٹانی اثنین فی الغار، فدائے ذاتِ نبی، پروانۂ رخِ زیبائے مصطفوی، اسلام کے پہلے خلیفۂ راشداور انبیاء ورسل کے بعد صدیقین کے سرخیل اور صالحین میں سب سے افضل و بہتر ہیں اور علی الاطلاق صحابہ کرام بھی ایکٹیٹر میں سب سے افضل و بہتر ہیں اور علی الاطلاق صحابہ کرام بھی ایکٹیٹر میں سب سے افضل و بہتر ہیں اور علی الاطلاق صحابہ کرام بھی ایکٹیٹر میں سب سے افضل و بہتر ہیں اور علی الاطلاق صحابہ کرام بھی ایکٹیٹر میں سب سے افضل و بہتر ہیں۔

سے زیادہ علم والے ہیں۔اٹھی کے بارے میں رسول اللہ مُنَافِیْزِ نے فرمایا:''اگر میں کسی کوا پناخلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔'' [ بنجاری : ٣٦٥٦ ]

سیدنا عمر بن خطاب بن تخف آپ کے متعلق شہادت دیتے ہوئے فرمایا: "ابوبکر ہارے مردار ہیں، ہم میں سے سب سے زیادہ

سيرت سيدنا ابوبكر صديق طاق المنظمة الم

محبوب السناقب: ٣٦٥٦ ] ترمذي، أبواب المناقب: ٣٦٥٦ ]

محمد ابن حفیہ طِلان نے اپنے والدگرامی سیدناعلی بن ابوطالب والنظ ہے جب وریافت کیا کدرسول اللہ طالع کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ تو انھوں نے فرمایا: ''ابو بکر''

[ بخاري، فضائل الصحابة : ٣٦٧١]

میں نے سیدنا ابو بکر میں تو تاریخ مرتب کرتے وقت ڈاکٹر علی محمد الصلابی اللہ کی تالیف ''ابو بکر صدیق ڈاکٹر علی محمد الصلابی اللہ کا تالیف ''ابو بکر صدیق ڈاکٹر کی شخصیت، حیات اور دور خلافت' ہے بھر پور استفادہ کیا، اس کے علاوہ مکتبہ شاملہ کو بنیاد بنا کر حدیث، تاریخ اور سیرت کی سیکڑوں کتب سے متنداور صحیح روایات کو جمع کرنے کی سعی کی۔ اللہ تعالی نے میری مدد فرمائی اور میری ساری مشکلیں آ سان کر دیں اور مجھے اس موضوع پر مراجع ومصادر بآسانی ملتے چلے گئے۔ چنانچے میں ایسا متند تاریخی مواد یکجا کرنے میں کامیاب ہوگیا جے ایک عام قاری اس اعتاد کے ساتھ پڑھ سکتا ہے کہ اس میں جو بچھ ہے وہ سیح اور متند ہے۔ تاریخ کی غلط بیانیوں کے بجائے سیح اور

متند ذرائع سے سیرتِ خلفائے راشدین کو ترتیب دینا یقیناً بڑی دینی خدمت ہے۔ میں کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں برادر مکرم سید تنویر الحق شاہ صاحب کا مشکور ہوں

جضوں نے شخقیق وتخر یج کا کام بخو کی سرانجام دیا۔ ان کے علاوہ الثین خاوید الحسن صدیقی مدیر

دار الاندلس اورتمام رفقائے ادارہ خصوصاً ابوعمر محمد اشتیاق اصغر، حافظ سعید الرحمٰن، حافظ احمد معاذ اصغر، ابوخزیمیہ محمد شفیق، ظهبیر الدین بابر اور حافظ نعمان خالد کا بھی ممنون ہوں۔

الله تعالیٰ اس کاوش میں شریک جمیع معاونین کو جزائے خیرعطا فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے ذریعیہ نجات بنائے۔ آمین!

ابؤينسان *سَيْفِ التَّدِحَالِدِ* ٢٥ مصرم الصرام ١٤٣٦ه ولادت تا بجرت مرين

- ﴾ سيدنا ابوبكر رفائقة كالقاب
- 🗼 سیدنا ابو بکر خالفیٔ کے والدین
  - 👠 سیدنا ابو بکر طالفهٔ کی بیویاں
    - ﴾ سيدنا ابوبكر طالفن كي اولا د
- 🕻 قبل از اسلام ابوبکر طالقیّهٔ کی شهرت
  - البوبكر والنبيُّة كا قبول اسلام
  - 🛝 مکہ کے دورِ ابتلا میں عظیم کردار
  - ﴾ صدیق اکبر خالفیا کی پہلی ہجرت
- ﴾ رسول الله مثالثينم سے عائشہ طالبنا كا نكاح
  - 🕻 ججرت مدینه اور ابو بکر طالفیٔ



﴿ إِنَّ اللَّهَ بَعَنْنِيْ إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ ، وَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ صَدَقَ ، وَ وَاسَانِيْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوْ لِيْ صَاحِبِيْ ؟ مَرَّتَيْنِ ﴾ وَ وَاسَانِيْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوْ لِيْ صَاحِبِيْ ؟ مَرَّتَيْنِ ﴾ [ بخاري ، كتاب فضائل أصحاب النبي بَيْتُيْ ، بابّ : ٣٦٦١ ]

(لوگو!) الله نے مجھے تمحاری طرف (رسول بناکر) مبعوث کیا، لیکن تم نے میری تکذیب کی اور ابو بکر نے (میری نبوت ورسالت کی) تصدیق کی اور اپنی جان اور اپنی اور اپنی نفرت و تائيد کی، تو کيا تم ميری فاطر مير عوست کو (ستانا) چھوڑ نبیں سے میری نفرت و تائيد کی، تو کیا تم ميری فاطر مير دوست کو (ستانا) چھوڑ نبیں سے يُن اُن مَانِيْ اِلْمَانِيْ نِيْ اِللَّهُ مِنْ اِللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّ



# و سيدنا ابو مكر طالغيُّ كا نام ونسب

آپ کا نام عبد الله اور کنیت ابو بکر ہے۔ حافظ ابن عساکر دمالت نے آپ کا سلسلہ نسب بول بیان کیا ہے: ''عجد الله بن عثان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعید بن تیم بن مُرّه بن کعب بن لوی۔'' و تاریخ دمشق: ۳/۳۰، ت: ۳۳۹۸

آپ بڑٹنٹو کا سلسلۂ نسب ساتویں پشت میں مُرّہ بن کعب پررسول اللہ مُلَّ ثَیْرا سے جاملتا ہے۔

سیدنا ابو بکر رہائٹۂ کے القاب

آپ ر النفظ کے متعدد القاب میں، جو آپ کے بلند مرتبہ، عالی مقام اور خاندانی شرف پر ولالت کرتے ہیں۔ یہ القاب درج ذیل ہیں:

۵ عتیق

یہ لقب آپ بڑائی کو خود رسول اللہ مڑائی نے عطا فرمایا تھا۔سیدہ عاکشہ بڑائی بیان کرتی ہیں: ''ابو بکر صدیق بڑائی رسول اللہ مٹائی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مٹائی نے ان سے فرمایا:

« أَنْتَ عَتِيْقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ »

''تم جہنم ہے اللہ کے متیق (آزاد کردہ) ہو۔''

تو اسى روز سے آپ اللَّهُ كا نام عَتَق يُر كيا۔ [ ترمذي، كتاب المناقب، باب تسميته عتيقا: ٣٦٧٩ ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٢٥٧٤ ]

19

## يه يه المراجع المراجع المركب المراجع ا

😰 صديق

ید لقب بھی آپ بھائنڈ کو رسول اللہ سڑی آئے عطافر مایا تھا۔ سیدتا انس بھائنڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی سائنٹ اور آپ کے ساتھ الو بکر، عمر اور عثان بی اُنٹ احد پہاڑ پر چڑھے، وہ ملنے لگا، تو اس وقت آپ سائنٹی نے فرمایا:

« أُثْبُتْ أُحُدُ! فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَّصِدِّيْقٌ وَّشَهِيْدَانِ »

[ بخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي بُشَيَّهُ، باب قول النبي بُشَيَّةُ : " لو كنت متخذا خليلا " : ٣٦٧٥ ]

''اے احد! تھبر جا،اس وقت تیرے او پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔'' سیدنا ابو ہر ریرہ ڈائٹنے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائین حرا پہاڑ پر تھے، وہ اچا نک ملئے لگا، تو آپ طائین نے فرمایا:

« أَسْكُنْ حِرَاءُ! فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيِّ أَوْ صِدِّيْقٌ أَوْ شَهِيْدٌ »

''حرا! مهمر جا، تجھ پرصرف نبی،صدیق اورشہید ہیں۔''

اور اس وقت سیدنا ابو بکر، عمر، عثان، علی، طلحہ، زبیر اور سعد بن افی وقاص شنائی بھی آپ کھی آپ آپ ساتھ تھے۔[ مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبیر بختی رضی اللّه تعالی عنهما: ۲٤۱۷ م

جب نبی کریم سالیم معراج سے تشریف لائے تو مشرکین مکہ نے اس بات پر بہت تعجب کیا اور آپ سُلُ اِنْ کَ خلاف خوب پرو پیگنڈا کیا، تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رہائے نے کہا تھا: ﴿ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴾ ''میں گواہی ویتا ہول کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔'' تو اس کمال تقدیق کی بنا پر آپ بہائے کا لقب صدیق پڑ گیا۔ [مسند البزار:۸۱۸،۹۱۸، ویا سنادہ صحبح]
ح: ۱۲۸۵۔ دلائل النبوة للبیھقی : ۲۵۵۷ تا ۳۵۷، و إسنادہ صحبح]

سیدنا عبداللہ بن عمرو چھٹیا بیان کرتے ہیں:

« وَجَدْتُ فِيْ بَعْضِ الْكُتُبِ يَوْمَ غَزَوْنَا الْيَرْمُوْكَ أَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ

## سيرت سيدنا ابوبكرصديق طلط المراث المر

أَصَبْتُمُ اسْمَهُ ، عُمَرُ الْفَارُوقَ قُونَ مِنْ حَدِيْدٍ أَصَبْتُمُ اسْمَهُ »

[ فضائل الصحابة لأحمد ابن حنبل: ١٠٣/١ ، ح: ٧٤ ، و إسناده صحيح ]

"فغزوة يرموك كردن مين في (المل كتاب كي) بعض كتب مين بديات ديمى كدابوبكر يقينا "صديق" (بهت زياده سي ) بين، تم في ان كابيتام (صديق) درست بي ركها ہے اور عمر يقينا "الفاروق" (حق و باطل كردميان فرق كرف والے) بين، وه (گويا) لوہے كے بنے ہوئے بين، تم في ان كانام (الفاروق) ورست بي ركھا ہے۔"

سیدنا عبدالله بن عمر و بن العاص والتنها کے سیح السنداس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ اہلِ کتاب کے ہال مید بات مشہور ومعروف تھی کہ ابو بکر والتنا ''الفاروق'' ہیں۔

#### ﴿ صاحب

يعظيم الشّان لقب آپ بلاتن كو الله تعالى نے عطا فرمایا ہے، جبیها كه الله تعالى نے ارشاد فرمایا:

﴿ إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَلْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللّهِ يَنْ كَفَرُوا ثَانِي اللّهَ مَعَنَا \* فَأَنُولَ اللّهُ اِذْ هُمَا فِي الْغَادِ إِذْ يَعُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْرَنُ إِنَّ اللّهُ مَعَنَا \* فَأَنُولَ اللّهُ عَلَيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيْكُ لَا يَجُنُو دِ لَمْ تَرَوُهَا وَ جَعَلَ كُلِمَةَ اللّهِ يَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَ أَيْكُ لَا يَعْبُو دِ لَمْ تَرَوُهَا وَ جَعَلَ كُلِمَةَ اللّهِ يَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَزِيْرٌ حَكِيمٌ ﴾ [ النوبة : ٠ ؛ ] الشّفل فلى \* وَ كَلِمَةُ الله هِي الْعُلْيَا \* وَ اللّهُ عَزِينُرٌ حَكِيمٌ ﴾ والنوبة : ٠ ؛ ] ثال من مدول موراتها، جب الله والله والله على من الله على من الله على الله على من الله على ال

ولادف المراد المراد

سيرت سيدناابوبكرصديق طالط المسيدة المستعدد المست

نے کفر کیا اور اللہ کی بات ہی سب سے او چی ہے اور اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔''

اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں اس آیت کریمہ میں ''صاحب'' (ساکھی) سے مراد ابو بکر صدیق رہائی ہیں۔

سیدنا انس ڈٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بمرصدیق بٹائٹو نے ان سے بیان کیا کہ جب نبی طافیع غارمیں پناہ گزیں تھے تو میں نے آپ طافیع سے عرض کی:

« لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا، فَقَالَ مَا ظَنْكَ يَا

أَبَا بَكْرٍ! بِاثْنَيْنِ، اللَّهُ ثَالِثُهُمَا؟ ﴾ [بخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي بَيَّكَ، باب مناقب المهاجرين و فضلهم: ٣٦٥٣ ]

بارے میں تمھارا کیا خیال ہے کہ جن کا تنسرااللہ ہے؟''

سیدنا طلحہ بن عمرو وہلیٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ صفہ دالوں نے اپنے کھانے کے متعلق رسول اللہ شاہیٹی سے شکایت کی تو آپ ماہیٹی نے فرمایا:

« وَلَقَدْ أَتْنَى عَلَيَّ وَعَلَى صَاحِبِيْ بِضْعَ عَشْرَةً [ ثَمَانِيَّةً عَشَرَ ] وَمَا

لِيْ وَلَهُ طَعَامٌ ْ إِلاَّ الْبَرِيْرَ ﴾ [ مستدرك حاكم : ١٥،١٤/٣ - ح : ٢٩٠٠م مسند أحمد : ٢٨٧/٣ - : ١٥٩٩٤ ]

''میں اور میرا بیسائقی (یعنی ابو کر ٹڑٹٹنے) مسلسل اٹھارہ (۱۸) دن رات اس حال میں رہے میں کہ ہمارے کھانے کے لیے پیلو کے کچے اور ترش کچل کے علاوہ کچھے بھی نہیں ہوتا تھا۔''

# سيرت سيدنا ابو بكرصديق والله المنظمة ا

#### تاریخ پیدائش

سیدنا جربر چھنٹز بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے سیدنا معاویہ چھنٹڑ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے :

( مَاتَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتَّيْنَ وَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتّيْنَ وَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتّيْنَ ) مسلم، كتاب الفضائل، باب كم أقام النبي يُنتَ بمكة والمدينة : ٢٣٥١/١٢٠، ٢٣٤٨، عن أنس رضي الله عنه ]

''رسول الله طَائِقَةُ جب فوت ہوئے تو آپ طَائِقِهُ کی عمر تریسٹھ (۱۳) سال تھی اور سیدنا ابوبکر وعمر جائِنَهٔ کی بھی ( جب وفات ہوئی تو ان کی عمریں بھی تریسٹے سال تھیں) اور میں بھی اب تریسٹھ برس کا ہوں۔''

اس محیح روایت سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا ابو بکر ڈائٹیڈ رسول اللہ مٹائیڈ ا سے دوسال چھوٹے تھے، کیونکہ محیح روایات میں یہ بات موجود ہے کہ خلافت صدیقی ووسال بھی اور پچھ دن ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ڈائٹیڈ کی مدت خلافت کے بارے میں سیدنا سفینہ ڈائٹیڈ کی مدت خلافت کے بارے میں سیدنا سفینہ ڈائٹیڈ کی مان کرتے ہیں:

> (( أَمْسِكُ عَلَيْكَ أَبَا بَكْرٍ سَنَتَيْنِ )) [ أبو داؤد، كتاب السنة، باب في الخلفاء : ٢٦٤٦ ، و إسناده حسن لذاته، حسنهُ الترمدي : ٢٢٢٦، و صححه ابن حبان : ٦٩٤٢ ]

''سیدنا ابوبکرصدیق طافینهٔ کی مدت خلافت دوسال شار کرو''

🗼 سيرت سيدناا بوبكرصديق طف 💄 🔩

# سیدنا ابو بکر خلفتٔ کے والدین 💮

والد

آپ بڑائی کے والد کا نام عثان بن عامر بن عمرو ہے اور ان کی کنیت ابو قافہ ہے۔ یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک بڑائی بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق بڑائی فتح مکہ کے دن اپنے والدمحترم کو لے کر رسول الله سڑائیل کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو رسول الله سڑائیل نے فرمایا:

﴿ لَوْ أَقْرَرْتَ الشَّيْخَ فِيْ بَيْتِهِ ، لَأَتَيْنَاهُ ، مَكْرُمَةً لِأَبِيْ بَكْرٍ ، فَأَسْلَمَ ﴾

ا مسند أحمد : ١٦٠/٣ ، ح : ١٢٦٤١ - ابن حبان : ١٤٧٢ ا

''(ا ا ابوبكر!) كاش آپ بزرگول كو گھر بى ميں گھرا ديتے اور ميں خود آجا تا۔''
يہ بات آپ تَنْ يَّمَ فِي سِيدنا ابوبكر وَنَ تَنْ كاحر ام مِيں فرمانی ۔ تو سيدنا ابو قحاف وَنَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

سیدنا جابر بن عبدالله بی شمیان کرتے ہیں که (سیدنا ابو بکرصد ایق بی شیخ کے والد محترم)
سیدنا ابو قافه بی شیخ فتح مکه کے دن آپ شیخ کی خدمت میں آئے ، ان کا سراور داڑھی ثخامه
کی طرح سفید تھے، ( ثخامه ایک سفید گھاس ہے ) تو رسول الله شیخ نے فرمایا : "اس
سفیدی کوکسی چیز سے بدل دو اور (خالص) سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔ " [ مسلم، کتاب
اللباس ، باب استحباب خضاب الشبیب بصفرة ..... النے : ۲۱۰۲/۷۹]



#### الده

سیدنا ابو بکر رُفِیْنَ کی والدہ کا نام ملمی بنت صخر ہے۔ وہ اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کر چکی تھیں۔ ثقہ محدث زبیر بن بکار بنت نے ان کا نسب نامہ یوں بیان کیا ہے:

درسلنی بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مُرّہ۔' [ تاریخ دمشق: ۱۴۸۳۰ و إسنادہ صحیح إلى الزبیر بن بکار - طبقات ابن سعد: ۱۲۶/۳ ]



# و البعد البوبكر والغيُّه كي بيويال المعالم الم

سیدنا ابو بکر جھ تھنا نے کل حیار شادیاں کیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے: ﴿ قَلْتِلِلَهُ بِنْتَ عَبِدَالْعِزِيُ

امام ابن سعد رشك نے لكھا ہے كہ سيدنا ابوبكر صديق راتي كے بيٹے عبد اللہ راتي اور بيٹی اساء راتي كى والدہ كا نام قتيلہ بنت عبدالعزىٰ بن اسعد ہے۔ [الطبقات لابن سعد: ١٢٦/٣] دور جاہليت ہى ميں سيدنا ابوبكر جاتي نے انھيں طلاق دے دى تھى۔ يہ مدينہ ميں اپنى بيٹی دور جاہليت ہى ميں سيدنا ابوبكر جاتي نے انھيں طلاق دے دى تھى۔ يہ مدينہ ميں اپنى بيٹی اساء جاتھ ہے ملنے کے ليے آئی تھيں، جيسا كہ سيدہ اساء بنت ابوبكر راتي ميں كہ ميں كہ ميں مجھ سے ملنے كے ليے تشريف لائيں، تو ميں نے نبى حالي ان ميں اس كے ساتھ ميں سلوك كر سكى ہوں؟" آپ حالي ان اس كے ساتھ ميں سلوك كر سكى ہوں؟" آپ حالي ان اس كے ساتھ ميں سلوك كر سية يت كريمہ نازل ہوئى:

﴿ لَا يَنْهُنَكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي اللِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ فِي اللَّهِ يُعِبُ الْمُقْسِطِيْنَ ﴾ مِنْ دِيَامِرَكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْا النَّهِمِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِيْنَ ﴾ ويأمِرُكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْا النَّهِمِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِيْنَ ﴾ والمستحنة : ٢٥ المستحنة : ٢٥

''الله شمصیں ان اوگول سے منع نہیں کرتا جنھول نے نہتم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ شمصیں تمھارے گھرول سے نکالا کہتم ان سے نیک سلوک کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والول سے محبت کرتا ہے۔'' ان کے حق میں انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والول سے محبت کرتا ہے۔'' ابخاری، کتاب الأدب، باب صلة الوائد المشرك: ٥٩٧٨ - مسلم: ١٠٠٣

سيرت سيدنا ابو بكرصديق الله المراهدية المراعدة المراهدية المراهدة المراهدية المراعدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهد

یعنی اللہ تعالیٰ ان کا فروں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا برتاؤ کرنے ہے نہیں روکتا جھوں نے مسلمانوں کو فہ وس جھوں نے مسلمانوں کو فہ وس تعالیا اور نہ دین کے بارے میں جھاڑا کیا اور نہ مسلمانوں کو گھروں سے نکالا، جیسے عورتیں اور کمزورلوگ۔ان کے ساتھ صلد رحمی، ان کی ضیافت اور بڑوس کے حقوق وغیرہ سے اسلام نہیں روکتا اور نہ ان کے ساتھ عدل و انصاف (مثلاً حقوق کی ادائیگی، ایفائے عہد، امانت کی ادائیگی اور ان سے خریدی ہوئی اشیاء کی پوری قیمت کی ادائیگی ) سے روکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو عدل و انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور آھیں بیند فرماتا ہے اور آھیں سرنا دے گا۔

#### ﴿ ام رومان بنت عامر طِلْفَهُمّا

امام ابن سعد بنان کھتے ہیں: ''ام رومان بنت عامر بن عویمر بن عبد ہمس پہلے حارث ابن سخرہ کے نکاح میں تھیں، اس کا مکہ میں انقال ہو گیا، اس کے بعد ام رومان سے سیدنا ابو بکر جائٹنے نے شادی کر لی اور آپ سے ان کی اولا و دو بیجے تھے، سیدنا عبد الرحمٰن اور سیدہ عاکشہ جائٹنے نے شادی کر کی اور آپ سے ان کی اولا و دو بیجے تھے، سیدنا عبد الرحمٰن اور سیدہ عاکشہ جائٹنے ہے گھر والوں ابتدا ہی میں اسلام قبول کر چکی تھیں۔ انھوں نے اپنے بیوں، سیدنا ابو بکر جائٹنئ کے گھر والوں اور رسول اللہ طابقی کے حامل خاند کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ سیدہ ام رومان جائٹنا نیک و پارسا خاتون تھیں اور رسول اللہ طابقی کے عبد میں آھ

کیکن امام ابن سعد برات کی بید بات کدام رومان بی این نبی منابقی کے عہد ہی میں وفات یا گئی تھیں صحیح اور ورست نبیس ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ بی شائد میں این کرتی بیس کہ جب آیت تخیر نازل ہوئی تو آپ میں این مجھی ہے ابتدا کی تھی اور کہا تھا کہ اس مسئلہ میں جلدی نہ کرنا، یہاں تک کہ اپنے والدین ابو بکر ( بی انڈ ا) اور ام رومان ( بی ان ) پر معاملہ بیش کرنا۔ المسند احمد : ۲۱۲،۲۱۷، ح : ۲۵۸۶۶، و إسناده حسن لذاته ا

اور حافظ ابن حجر عسقلانی برات فرماتے میں که واقع تخیر ۹ هدمیں پیش آیا تھا۔ [الإصابة: ٢٦٩٤]

## منظر المراجع ا

#### ③ اساء بنت عميس طانجنا

یہ پہلے سیدنا جعفر بن ابو طالب مٹائٹا کے نکاح میں تھیں، جبیبا کہ صحیح بخاری (۲۹۹۹) اورمنداحد (۹۸/۱) میں ہے۔ جنگ موتہ میں جب سیدناجعفر ٹاٹٹؤنے جام شہادت نوش کیا تواساء بنت عمیس طیفیا ہے سیدنا ابو بکرصدیق ڈاٹھیئے نے شادی کرلی۔

سیدناعبداللہ بن عمروبن العاص ٹائٹنا بیان کرتے ہیں کہ بنو باشم کے پچھے لوگ سیدہ اساء بنت عمیس جھنا کے پاس آئے اور بیاس وقت کی بات ہے جب وہ سیدنا ابو بکر صدیق والتہ کے نکاح میں تھیں۔سیدنا ابو بکر صدیق ڈھٹھ نے اٹھیں دیکھا تو اس بات کو ناپیند کیا اور اس بات کا تذکرہ رسول الله طاقیہ سے کیا اور کہا کہ میں نے کوئی بُری بات نہیں ویکھی، تو رسول الله منافية من قرماما:

﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَٰلِكَ ﴾

"الله تعالى نے اساء كواس سے برى كر ديا ہے۔"

اس کے بعد رسول اللہ خالیّا منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا:

﴿ لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِيْ هٰذَا ، عَلَى مُغِيْبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ

رَجُلٌ أُو أثْنَانِ ﴾ [ مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة ..... الخ : ۲۱۷۳ ابن حبان : ۵۵۸۵ ]

" آج کے دن کے بعد کوئی بھی شخص کسی الیی عورت کے باس ند آئے جس کا غاوند (یا کوئی محرم اس کے پاس) موجود نہ ہو، کین پید کہ اس کے ساتھ ایک یا دوشخص موجود ہول (تواس کے پاس آسکتا ہے، یعنی جب گھر میں کوئی محرم موجود ہو)۔

اتھی کے بطن سے آپ ٹائٹھ کے بیٹے محد بن ابو بكر (ججة الوداع کے موقع بر حالت احرام

ميں ذوالحليف كے مقام ير) ببيرا ہوئ - [ مسلم، كتاب الحج، باب صفة إحرام ..... الخ: ١٢١٠، ١٢١٥ مسند أحمد: ٣٢٠١٣ - : ٩٩٤٤٢

ميرت سيرنا ابو بكرصديق طائلة المسيدين البوبكر صديق طائلة المسيدين البوبكر صديق طائلة المسيدين المستدين المستدين

#### ﴿ حبيبه بنت خارجه رُفُّهُمَّا

ان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا، عوالی مدینہ میں مقام سنخ میں ابو بکر جائنڈا ان کے ساتھ رہتے تھے۔ انھی کے بطن سے آپ جائنڈ کی بیٹی ام کلٹوم آپ جائنڈ کی وفات کے بعد پیدا ہوگیں۔ الطبقات لابن سعد: ۱۳۸/۳، ۳۲۹۹۔ الاستیعاب: ۴۹۸/۲ تا ۱۳۲۹۹

ن البيرة البيرة البير البير البير البيرة الب

## سيدنا ابو بكر خلطية كي اولا د

آپ ولٹنڈ کے تین بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں۔ ﴿ عبد الرحمٰن بن ابو بکر دیائیٹیا

بیسیدنا ابو بکرصد ایق جائین کی اولاد میں سے سب سے بڑے تھے۔ [السنن الکبری للبیہ تمیں : ۲۳۰۷۹ تحت ت : ۱۲۳۹۱]

یہ مہاجرین میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ انھوں نے ججرت کے بعد اسلام قبول کیا اور آپ ٹائیٹی

کے صحابہ میں شامل ہوئے۔[التاریخ الکبیرالابن أبي خیثمة: ٣٧١/١، ت: ٣٧٧٣] ایک وفعہ سیرنا الوکر صدیق ٹائٹز نے مہمانوں کی تواضع ان کے ذمہ لگائی تھی۔[بخاری،

من المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام: ٣٥٨١] - كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام: ٣٥٨١]

بهت كوشش كى تقى - [ الطبقات لابن سعد : ٢٨١/٣ ]

یہ سیدنا ابو مکر جی تھنے کی اولاد میں سے سب سے بڑے، ماہر تیر انداز اور بہت بہاور تھے۔ [سیر أعلام النبلاء: ۲۸۱/۲ ، ت: ۹۲]

ون عبد الله بن الوبكر طِلْفَهُما

جحرت کے موقع پر ان کا کردار بری اہمیت کا حامل رہا، جیسا کہ سیدہ عائشہ النظام بیان سرتی ہیں ۔ سرتی ہیں ان کا کردار بوئر النظام دونوں ( مکہ سے تین میل پر) غارثور میں چلے گئے ، جہال آپ تین راتیں رہے۔ اس دوران عبداللہ بن ابوبکر النظام جو جوان اور بہت

عرت سيرنا ابو بكر صديق الله المنظمة ال

فرمین و قطین تھے، رات کو غار میں جا کر ان کے پاس رہتے، سحری کے وقت واپس چلے آتے اور صبح قریش کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کرتے گویا رات مکہ ہی میں گزاری ہواور پھر جتنی باتیں نبی طُنِیْنَ اور سیدنا ابو بکر صدیق جائٹ کو نقصان پہنچانے اور مکر و فریب کی سنتے، وہ یادر کھتے اور رات کا اندھرا ہوتے ہی (غار میں آکر) نبی طُنِیْنَ اور ابو بکر وَانْنَ کو سا دیتے ''
یادر کھتے اور رات کا اندھرا ہوتے ہی (غار میں آکر) نبی طُنِیْنَ اور ابو بکر وَانْنَ کو سا دیتے ''
این ساقب الأنصار، باب همجرة النبی بیٹے ہے۔''

عبدالله بن ابو بکر کی نبی مُنافِیم کے حلّہ میں گفن کی خواہش اور ترک :

سیدہ عائشہ رہ ہم ایان کرتی ہیں: ''رسول اللہ سَلَقِیْظ کو تین سفید جادروں میں کفن دیا گیا، جو سحول ( یمن کی ایک بہتی ) کی بنی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ سُلِیْظِ کے کفن کے لیے ایک حلّہ بھی خریدا گیا تھا کہ اس میں آپ سُلِیْظِ کو کفن دیا جائے گا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر نبی اکرم سُلِیْظِ کو اس میں گفن نہیں دیا گیا، بلکہ آپ سَلِیْظِ کو تین سفید لمبی چادروں میں کفن نہیں دیا گیا، بلکہ آپ سَلِیْظِ کو تین سفید لمبی چادروں میں کفن نہیں دیا گیا، بلکہ آپ سَلِیْظِ کو تین سفید لمبی چادروں میں کفن دیا گیا۔'' پھرفرماتی ہیں:

( فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَأَحْبِسَنَّهَا حَتّى أَكُفَّنَ فِيْهَا فَبَاعَهَا فَفُسِيْ ، ثُمَّ قَالَ لَوْ رَضِيَهَا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيَّهِ لَكَفَّنَهُ فِيْهَا ، فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا ﴾ [ مسلم ، كتاب الجنائز ، باب في كفن الميت : ٩٤١] وتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا ﴾ [ مسلم ، كتاب الجنائز ، باب في كفن الميت : ٩٤١] فن يه "تويي حلّه عبدالله بن الوبكر والتي في الياوركها: " محجه اميد به كه ميراكفن يه حلّه بوگائ ، كير كها: " أكر الله تعالى اس كفن بن بن حوش موتاتوي بي مَنْ يَنْ الله ككفن بين استعال موتائ ، كيم انحول ني احد في ديا اور اس كي قيمت الله كراسة بين صدقه كردي ."

🚳 محربن ابو بكر

بیاساء بنت عمیس واقف کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ججۃ الوداع کے موقع پر ذوالحلیفہ میں الن کی ولاوت ہوئی۔[مسلم، کتاب الحج، باب صحة إحرام النفساء ..... الن : ١٢٠٩]

سيرت سيدناا بوبكرصديق هاه 💆 🐧 سيرت سيدنا الوبكرصديق هاه

مصعب بن عبدالله الزبيرى فرمات بين: "محمد بن ابوبكر في سيرنا على والنفؤ كى كود مين برورش بائى اور أصول في أصيل اين وور خلافت مين مصركا كورزمقرر كيااور به وبين شهيد بوت في أو التاريخ الكبير لابن أبي خيشمة : ١٤/٢، ت: ٣٩٤٨، و إسناده صحيح إلى الزبيرى ]

یاد رہے کہ محمد بن ابو بکر کا سیدنا عثان بھٹڈ کو شہید کرنا یا ان کی داڑھی پکڑنا میرے علم کے مطابق کسی بھی صحح اور حسن لذات روایت میں موجود نہیں۔ اس سلط کی تمام روایات ضعیف و مشکوک ہیں، کوئی بھی روایت ضعیف سے خالی نہیں ہے۔ بلکہ معروف تابعی کنانہ العدوی برائے فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے سیدناعثان بھٹڈ کے گھر کا محاصرہ کیا تو میں بھی دہال موجود تھا۔ محمد بن طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے کنانہ سے پوچھا: ''کیا محمد بن ابو بکر نے انھیں قتل کیا تھا۔ '' تو کنانہ نے کہا: ''نہیں سیدنا عثان غنی بھٹٹ کو (مبغوض ترین شخص) جبلہ انسادہ انسادہ الدیم مصری نے شہید کیا تھا۔'' [ مسئدر ک حاکم : ۱۰۱۲ میں دیا میں کے استادہ الدیم مصری نے شہید کیا تھا۔'' [ مسئدر ک حاکم : ۱۰۲ / ۲ میں دیا کہ اور استادہ الدیم مصری نے شہید کیا تھا۔'' [ مسئدر ک حاکم : ۱۲ / ۲ / ۲ میں دیا کہ اور استادہ الدیم مصری نے شہید کیا تھا۔'' [ مسئدر ک حاکم : ۱۲ / ۲ / ۲ میں کیا تھا۔'' [ مسئدر ک حاکم : ۱۲ / ۲ / ۲ میں کیا تھا۔'' [ مسئدر ک حاکم : ۱۲ / ۲ / ۲ میں کیا تھا۔ ' آ

ن اساء بنت ابو بكر ولاتنها

سیدناابو بکر بیشن کی سب سے بڑی بیٹی اساء بنت ابو بکر بیٹی تھیں، یہ سیدہ عائشہ بیٹی اساء بنت ابو بکر بیٹی تھیں، یہ سیدہ عائشہ بیٹی اساء بنت ابو بکر بیٹی تھیں، رسول اللہ سی تمایاں تھا۔ رسول اللہ سی تمایان کرتی بیں کہ (جب رسول اللہ سی تی ان کا نام وات العاقین کرتی بیں کہ (جب رسول اللہ سی تی تھیل اور اسے اور ابو بکر جائٹی نے سفر کا سامان تیار کیا اور اسے جھیل کا ادادہ کیا تو سیدہ اساء بی تھیل کے ایک تھیلے میں ڈال دیا، تو سیدہ اساء بی تھیل کے اپنا کمر بند بھیاڑ ااور اس سے تھیلے کا منہ باندھ دیا، (اسی وجہ سے) ان کا نام ذات العطاقین رکھا گیا۔ [ بخاری، کتاب مناقب الأنصار، باب ھجرۃ النبی بیٹین و اصحابہ إلی المدینة : ۳۹۰۷، ۲۹۰ تھیل

سيده اساء وللجا سيدنا زبير بن عوام والتقد ك نكاح مين تحسير [ مسلم، كتاب السلام، باب جواز إرداف المرأة الأجنبية ..... الخ : ٢١٨٢ ]

سيرت سيدنا ابوبكر صديق دالله من المناه المنا

سیدہ اساء وہ اساء وہ تو فرماتی ہیں: ''میں ( مکہ ہے جمرت کی نیت ہے) نکلی تو وقت ولادت قریب تھا، میں نے مدینہ میں قبا نامی وادی میں پڑاؤ کیا اور وہیں (اپنے بیٹے) عبداللہ بن زبیر کوجنم دیا، میں انھیں لے کر نبی سائھیا کے پاس آئی اور اسے آپ سائھیا کی گود میں لٹا دیا، تو آپ سائھیا نے ایک تھجور منگوائی، اسے چبایا اور بیچ کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیا، تو آپ بیلی چیز جو میرے بیٹے عبداللہ کے پیٹ میں پیچی وہ رسول اللہ سائھیا کا لعاب مبارک تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ سائھیا نے بیچ کو مجبور کی گھٹی دی اور اس کے لیے خیر و ہرکت کی وعافر مائی میں:

( وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلاَمِ ) [ بخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ﷺ ..... النح: ٣٩٠٩ مسلم: ٢١٤٦/٢٦]

''عبدالله زمانة اسلام مين (مهاجرين كا) پبلا بچة تفاجو (مدينة مين) پيدا ہوا۔'
امام ذہبی بلگ فرماتے ہیں: ''سيده اساء وُلِقَا ہے مروی احادیث کی تعداد الحاون المام ذہبی بلگ فرماتے ہیں، پانچ احادیث میں امام بخاری منفرد ہیں اور چار ﴿ الله الله الله الله عاری منفرد ہیں۔'آ سير أعلام النبلاء: ٢٩٦/٢، ت ٥٢]
احادیث میں امام مسلم منفرد ہیں۔'آ سیر أعلام النبلاء: ٢٩٦/٢، ت ٥٢]

آپ صدیقہ بنت صدیق ہیں، جب آپ بڑھ سے رسول اللہ طبیقہ کا نکاح ہوا تو آپ طبیقہ کی محصی ہوئی، جیسا کہ آپ طبیقہ کی عمر چو(۲) سال تھی اورنو(۹) سال کی عمر میں آپ بڑھ کی رخصتی ہوئی، جیسا کہ ام المونین سیدہ عاکشہ صدیقہ بڑھا خود بیان کرتی ہیں:''جب نی طبیقہ نے مجھ سے نکاح کیا تو میری عمر چھ برس تھی، پھر ہم مدینہ آئے تو بنی حارث بن خزرج کے محلے میں قیام پذیر ہوئے اور وہاں مجھے ایک ماہ تک بخار چڑھا اور میر سے سرکے بال جھڑ گئے، پھر کندھوں تک خوب بال ہو گئے، پھر کندھوں تک خوب بال ہو گئے، پھر ایک دن میری ماں ام رومان ٹھ میرے پاس آئیں، میں اس وقت فوب بال ہو گئے، پھر ایک دن میری ماں ام رومان ٹھ میرے پاس آئیں، میں اس وقت اپنی چندسہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، میری ماں نے میری ماں نے کھے بلایا اور میں ان کے پاس

من من منت سوم الله المال المال المال المال المواقع المول على المول المو

رسول الله علیلی نے آپ رہنا کی کنیت''ام عبد اللہ'' رکھی تھی، جبیبا کہ سیدہ عاکشہ رہنا تا خود بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیلی سے کہا:

( كُلُّ صَوَاحِبِيْ لَهُنَّ كُنِّى، قَالَ فَاكْتَنِيْ بِالْبِنِكِ عَبْدِ اللَّهِ، يَعْنِي الْبُنِكِ عَبْدِ اللهِ، يَعْنِي الْبُنَ أُخْتِهَا ) [ أبو داؤد، كتاب الأدب، باب في المرأة تكنى: ٤٩٧٠، إسناده

"مری تمام سہیلیوں کی کنیتیں ہیں۔" آپ اللہ آنے فرمایا:" تم اپنے بیٹے عبداللہ کے نام ے!"

اپنی کنیت (ام عبداللہ) رکھ لو۔" یعنی اپنے بھانچ (عبداللہ بن زیر) کے نام ہے۔"

آپ بھٹنا ہے رسول اللہ علی اللہ علی محبت تھی۔ [ دیکھیے بخاری، کتاب فضائل محبت تھی۔ [ دیکھیے بخاری، کتاب فضائل محبت اللہ علی بیٹی ، باب: ۳۷۷۵، ۳۷۷٤، ۳۷۷۵

امام مسروق بلات جب ام المومنين سيده عائشه صديقه والنفاس صديث بيان كرتے تو ارماتے:

« حَدَّثَتْنِي الصِّدِّيْقَةُ بِنْتُ الصِّدِّيْقِ ، حَبِيْبَةُ حَبِيْبِ اللهِ الْمُبَرَّأَةُ ﴾ [ مسند أحمد: ٢٤١/٦، و إسناده صحيح ]

مِينَ الوبكر صديق الله المرت سيدنا الوبكر صديق الله

''مجھ سے صدیقہ بنت صدیق، اللہ کے محبوب مُلَقِيْمُ کی محبوبہ نے حدیث بیان کی ہے، جن کی براء ت اللہ نے نازل فرمائی۔'' سيده عا ئشەصدىقە بالنَّهُ فرماتى بىن:

« كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِي الَّذِيْ دُفِنَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِيْ فَأَضَعُ ثَوْبِيْ، فَأَقُوْلُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِيْ وَأَبِيْ، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَ اللَّهِ ! مَا دَخَلْتُ إِلَّا وَأَنَا مَشْدُوْدَةٌ عَلَىَّ ثِيَابِيْ ،

حَيَاءً مِّنْ عُمَرَ ﴾ [مسند أحمد: ٢٠٢/٦، ح: ٢٥٧١٦]

"میں جب این اس جرے میں جایا کرتی جہاں رسول الله طابی اور میرے باپ (سیدنا ابوبکرصدیق ڈاٹٹؤ) مدفون ہیں تو میں اپنا کپڑا (لیعنی بڑی جاور) اتار دیتی اور میں کہتی ایک میرے خاوند ہیں اور دوسرے میرے باپ ہیں،کیکن جب وہاں ان کے ساتھ سیدنا عمر فاروق وٹھٹھ وفن ہوئے تو اللہ کی قتم! تب میں اپنے او براپنا کپڑا (لیعنی بڑی حیاور) عمر ڈٹاٹٹؤ سے حیا کی وجہ سے اچھی طرح لیبیٹ کر داخل ہوتی تھی۔''

امام ذہبی بنظ فرماتے ہیں: ''سیدہ عائشہ چھا کی مرویات کی تعداد دوہزار دوسو دس (۲۲۱۰) تک پہنچتی ہے۔ متفق علیہ روایات کی تعداد ایک سوچوہتر (۱۷۴) ہے۔ امام بخاری چون (۵۴) احادیث کے ساتھ منفرد ہیں، جبکہ امام مسلم اُنہتر (۲۹) احادیث کے ساتھ منفرو بين \_' [ سير أعلام النبلاء: ١٣٩/٢، ت: ١٩]

﴿ ام كَلْثُوم بنت ابوبكر

بیر سیدناابو بکر جائفا کی بیوی حبیبه بنت خارجه بایشا کے بطن سے تھیں۔ [ الطبقات لابن سعد: ۸/۳۳۷، ت: ۲۲۲٤]

امام عطاء بن ابی رباح مُلطَّهٔ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ بڑھٹا اپنی بہن ام کلثوم کو عدت



کے ونول میں مکہ (جج کے لیے) لے گئی تھیں، جب ام کلثوم کے خاوندسیدنا طلحہ بن عبید الله (جنگ جمل میں مروان کے ہاتھوں) شہید ہوئے تھے۔ [الطبقات لابن سعد: ٣٣٨١٨، ت: ٤٦٣٣)

#### خاندانِ صديقِ اكبر طانينَ كامنفرد اعزاز

امام المغازى موى بن عقبه بلك فرماتے بيں: 'ابو بكر صديق بلا كا علاوہ تمام صحابه بيس سے كوئى اليانبيں جس كى مسلسل چار پشتيں شرف صحابيت سے بہرہ مند ہوں۔ يه شرف صرف اور صرف آل ابو بكر كو حاصل ہے، وہ اس طرح كه ان كواسے عبد الله بن زبير اور عبد الله كى والدہ اساء بنت ابو بكر بن ابو قحافہ جى الله عبد الله كى والدہ اساء بنت ابو بكر بن ابو قحافہ جى الله عبد الرحمٰن بن ابو بكر بن ابو قحافہ جى الله محترم عبد الرحمٰن بن ابو بكر بن ابو قحافہ جى الله عبد مند بيں۔ ' وطرائي كبير: ١٠٤٥، ٣٠١، وإسنادہ حسن لذاته۔ مستدرك حاكم: ٣٠٠٥، ٢٥٠٥، ٢٠١٠ وإسنادہ حسن لذاته۔



### از اسلام ابو بکر طالعید کی شہرت 🐎

( تَجِدُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوْا ) [ بخاري، كتاب المناقب، باب قول الله تعالى : ﴿ يَأْيِهَا النَّاسِ إِنَا خَلَقَنَكُم ﴾ .... الخ: ٣٤٩٣ ـ مسلم: ٢٥٢٦ ]

''آپ لوگول كو (بَهلائي اور برائي كے معاملہ ميں ) معادن (كانوں) كي طرح پائيں گے، جوان ميں سے زمانة جاہليت ميں اچھے تھے وہ زمانة اسلام ميں بھي اچھے مول گے، جب وہ دين كافتم حاصل كريں گے۔''

علم انساب کے ماہر

آپ بھائن قریش میں قریشیوں کے انساب کے سب سے زیادہ ماہر ، ان کوسب سے زیادہ ماہر ، ان کوسب سے زیادہ جاننے والے اور ان کے خیر وشر سے سب سے زیادہ واقف تھے، جبیسا کہ سیدہ عائشہ بھائنا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی فیل نے فرمایا:

﴿ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَامِهَا ﴾ [ مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه : ٢٤٩٠ ]

سیرت سیدنا ابو بکر صدیق طاق مین این کے انساب کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ان کے انساب کا سب سے زیادہ علم رکھتے میں ان کے انساب کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ "

#### جود وسخا اورمهمان نوازي

سیدنا ابو بکر دلین عرب میں ضیافت و مہمان نوازی میں امتیازی اور منفر دحیثیت کے مالک تھے۔ قبیلہ تقارہ کے سردار ابن الدغنہ نے بھی آپ دلین کی آخی خوبیوں کا تذکرہ کیا تھا، چنانچہ سیدہ عائشہ دلین بیان کرتی ہیں کہ جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم وستم کے تو سیدنا ابو بکر صدیق دلین واقع جہتہ کی طرف جمرت کی نیت سے نگلے، یہاں تک کہ جب مقام "برک مخماد" تک پہنچ تو وہاں ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی، وہ قوم قارہ کا سردار تھا، اس نے پوچھا: "اے ابو بکر دلی تین جا ارادہ ہے؟" تو سیدنا ابو بکر دلی تین نے کہا: ﴿ أَخْرَ جَنِیْ قُوْمِیْ فَا رِیْدُ أَنْ أَسِیْحَ فِی الْأَرْضِ وَ أَعْبُدَ رَبِیْ ﴾ " مجھے میری قوم (قریش) نے فکو میں جادت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ "ابن الدغنہ نے کہا: ﴿

﴿ فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ! لَا يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ ، إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ »

''اے ابو بکر! تچھ جیسے لوگ نہ ازخود نکلتے ہیں اور نہ نکالے جاتے ہیں۔تم لوگوں کو وہ چیز مہیا کرتے ہو، لوگوں کے وہ چیز مہیا کرتے ہو، لوگوں کے بعرجہ اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو اور جھٹڑوں میں حق (والوں) کی مدد کرتے ہو تہ ہو تے ہو اور جھٹڑوں میں حق (والوں) کی مدد کرتے ہو تہ ہو ہو کہ تہ ہو ہو کہ سے بیا کہ مدد کرتے ہو اور جھٹڑوں میں حق (والوں) کی مدد

پھر کہنے گگے: ''میں شخصیں پناہ دیتا ہوں،تم واپس لوث جاؤ اور اپنے شہر ہی میں اپنے رب کی عبادت کرو'' تو سیدنا ابو بکر ڈاٹٹؤ واپس آ گئے ، ابن الدغنہ بھی آپ ڈاٹٹؤ کے ساتھ آیا سيرت سيدناابوبكرصديق الله عن المناه ا

اورشام کے وقت قریش کے سرداروں کے پاس گیا اوران سے کہنے لگا:

(إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ ، أَتُخْرِجُوْنَ رَجُلاً يَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَ يَصِلُ الرَّحِمَ ، وَ يَحْمِلُ الْكَلَّ وَ يَقْرِي الضَّيْفَ ، وَ يُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ »

''بے شک ابو بکر جیسا (اعلی اخلاق کا مالک) شخص نہ (اپنے علاقے ہے) لکاتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے۔ کیاتم ایسے شخص کو نکا لتے ہو جولوگوں کو وہ چیزیں مہیا کرتا ہے جو ان کے پاس نہیں ہو تیں اور صلہ رحی کرتا ہے اور دوسروں کے بوجھ اٹھا تا ہے اور مہمان نواز اور حق (والوں) کی مدد کرنے والا ہے۔''

تو قريش في ابن الدغنه كى يناه كورونبين كيا (منظور كرليا) - [ بخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي سِيَّتُ وأصحابه إلى المدينة: ٣٩٠٥]

حافظ ابن حجر عسقلانی رائس ابن الدغنه کے اس قول پر گفتگو کرتے ہوئے فر ماتے ہیں: ''ابو بکر رائٹھٔ کے عظیم ترین مناقب میں سے ابن الدغنہ کا بیقول ہے، یہاں ابن الدغنہ نے

سیدنا ابو بکر دلٹنڈ کے وہی اوصاف بیان کیے ہیں جو ام المومنین سیدہ خدیجہ جانٹا نے بعث کے ، قیمت اسلام ملائٹائنا کے ایس کے میں جو انتہا ہے۔

وقت رسول الله مَا ال

[ 187/8

شجارت سنجار

دور جاہلیت میں آپ بھٹ کا پیشہ تجارت تھا، جس کے لیے آپ نے سرز مین شام میں بھریٰ تک کا سفر بھی کیا۔ محدث ابن عسا کر بھلت بیان کرتے ہیں: ''یقیناً سیدنا ابوبکر بھٹا نظام سے کا سفر بھی کیا۔ محدث ابن عسا کر بھلت بیان کرتے ہیں: ''یقیناً سیدنا ابوبکر بھٹا نے ملک شام سے بھری (دمشق) کی طرف زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں ادوار میں تجارتی سفر کیے ہیں۔' و تاریخ دمشق: ۲۳۹۸ء ت ، ۲۳۹۸



### سيدنا ابوبكر شائفة كا قبول اسلام

« أَلَسْتُ أُوَّلَ مَنْ أُسْلَمَ » [ ترمذي، أبواب المناقب، باب قول أبي بكر :

" ألستُ أحق الناس بها.... " : ٣٦٦٧ ، وإسناده صحيح ابن حبان: ٦٨٦٣ ]

" كيا مين و المخص نبين ہوں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول كيا تھا؟"

امام ابراہیم نخعی برائین فرماتے ہیں: ''سب سے پہلے سیدنا ابو بکرصدیق رائٹو نے اسلام قبول کیا۔''[ مصنف ابن أبي شببة: ٣٣٨١٨، ح: ٣٦٥٧٢، وإسناده صحیح۔ ترمذي:

٣٧٣٥، وإسناده صحيح إلى إبراهيم ]

سیدنا ابو درواء جلائفۂ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی طائفۂ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ابوبکر جلائفۂ اس حال میں آئے کہ اپنے کپڑے کا کونا اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ کپڑا ان کے گھٹنے ہے ہٹ گیا تھا، تو نبی سَائفۂ نے فرمایا:

« أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ »

''تمھارے صاحب (ابوبکر صدیق بھاٹیا) کسی ہے لڑ کر آ رہے ہیں۔''

40

#### سيرت سيدناابو بكرصديق علاميد برين المنظم الم

سیدنا ابو بکر چانٹیؤ نے سلام کیا اور عرض کی:

( يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّهُ كَانَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِيْ فَأَبَى عَلَيَّ فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ اللَّهُ إِلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكَ اللَّهُ اللّ

''اے اللہ کے رسول! مجھ میں اور ابن خطاب میں کچھ بحث و تکرار ہوگئ ہے، میں نے ان سے بات کرنے میں جلد بازی کی، پھر مجھے ندامت ہوئی اور میں نے ان سے معافی جاہی لیکن انھوں نے انکار کیا ہے۔اب میں آپ کے پاس آیا ہول (آپ انھیں کہیں کہ وہ مجھے معاف کر دیں)۔''

تواس موقع يرآب مَا تُلا في عاليه المرابي مرافظ على تين مرتب فرمايا:

« يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرِ!»

''ابوبکر! الله تخبے معاف کرے۔''

پھر سیدنا عمر ڈلٹٹۂ شرمندہ ہوئے اور سیدنا ابو بکر جن ٹٹٹ کے گھر آئے اور پوچھا کہ ابو بکر (گھر میں) ہیں؟ گھر والوں نے کہا:''نہیں۔'' تو وہ نبی سالٹا کے پاس آئے اور سلام کیا، تو

نبی مُظَافِیْلُم کا چبرۂ انور سرخ ہونے لگا، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر شافیٰڈ ڈر گئے ( کہ نبی مُظَافِیْلُمُ سہ داع علائدہ خنا دیدہ کس کان درخانہ ہی کہ عشر گئے ان عرض کی:

سیدنا عمر ڈلٹٹڈ پر خفانہ ہو جائیں ) اور دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کی :

« يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! وَ اللَّهِ! أَنَا كُنْتُ أَظْلَمُ »

''اے اللہ کے رسول! اللہ کی قتم! غلطی میری ہی تھی۔''

دو دفعہ یوں کہا، پھر نبی طالیا ہے فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِيْ إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، وَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ صَدَقَ، وَ وَاللَّهُ بَعْشِ مَلَقَ، وَ وَالسَانِيْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوْ لِيْ صَاحِبِيْ ؟ مَرَّتَيْنِ ﴾ وَاسَانِيْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوْ لِيْ صَاحِبِيْ ؟ مَرَّتَيْنِ ﴾ [ بخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي يَلِيُهُ، بابّ : ٣٦٦١ ]

41

عين الوبكر صديق الله عن الله المرصديق الله عن الله المرصديق الله عن الله المرسدة المرسدة الله المرسدة الله المرسدة الله المرسدة الله المرسدة الله المرسدة المرسدة

''(لوگو!) الله نے مجھے تمھاری طرف (رسول بنا کر) مبعوث کیا،لیکن تم نے میری کندیب کی اور ابو بکرنے (میری نبوت و رسالت کی) تصدیق کی اور این جان اوراینے مال سے میری نصرت و تائید کی ، تو کیاتم میری خاطر میرے دوست كو (ستانا) چھوڑ نہيں سكتے؟" آپ طافق نے بدبات دو مرتبہ فرمائي۔" سيده عا ئشه طِلْفِيًّا بيان كرتى مِن :

﴿ لَمْ أَعْقِلْ أَبُوَكَ إِلَّا وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ» [ بخاري، كتاب الصلوة، باب المسجد يكون في الطريق.....الخ: ٤٧٦]

''میں نے جب سے ہوش سنجالا ہے اپنے ماں باپ کومسلمان ہی پایا ہے۔'' سیدنا عمارین پاسر پاینیا بیان کرتے ہیں:

﴿ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ، وَامْرَأَتَانِ وَ أَبُوْ بَكْرِ ﴾ [ بخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي رَبِيُّنَّهُ،

عورتيں اور ايوبكر ( رُبَّالِيْمٌ) تھے''

The state of the

# سرت سيرناابو بكرصديق الله من المنابع ا

# اللہ کے دور ابتلا میں عظیم کر دار ا

می مظافیظ کا دفاع کرتے ہوئے

جراک و شجاعت میں ابو بکر شائط امتیازی شان کے مالک تھے، حق بات میں کسی سے نہیں اور رسول اللہ طائع کا دفاع کرنے کے معاملے میں اور رسول اللہ طائع کا دفاع کرنے کے معاملے میں کا مامت گرکی ملامت سے ہرگز ڈراورخوف محسوں نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص ڈھٹا سے دریافت کیا کہ مشرکین مکہ نے بیان کرتے ہیں کہ میں سب سے بڑی گستاخی کیا کی تھی؟ تو انھوں نے بتایا کہ نبی طائع کا کعبہ کی شان میں سب سے بڑی گستاخی کیا کی تھی؟ تو انھوں نے بتایا کہ نبی طائع کا کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اسے میں عقبہ بن الی معیط آیا اور اس نے اپنا کیڑا آپ طائع آگے کے بیس نماز پڑھ رہے تھے، اسے میں عقبہ بن الی معیط آیا اور اس نے اپنا کیڑا آپ طائع آگے کے بیس نماز کر بوری طافت اور قوت سے کھینچا، تو اس موقع پر ابو بکر صدیق ڈھٹا آگے گئی میں ڈال کر پوری طافت اور قوت سے کھینچا، تو اس موقع پر ابو بکر صدیق ڈھٹا آگے ہیں دور ہٹایا اور کہا:

﴿ أَتَقُتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي الله ﴾ [ المؤمن : ٢٨ ]

'' کیا تم ایک شخص کواس بات پرقل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے۔''

[ بخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب ما لقي النبي ﷺ و أصحابه..... الخ: ٣٨٥٦

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص والنجاسے مردی ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ابوبکر والنظاء نے کہا تھا:

" تم ير افسوس! ﴿ أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ﴾ [ المؤمن : ٢٨ ] "كيا

الشريف المسلم ال

تم ایک شخص کواس بات برقل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔' ا دلائل النبوۃ للبیهقی: ۲۷۰۷، ۲۷۶ ]

ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص والنی بیان کرتے ہیں:

"میں نے سیدنا ابو بکر والنی کو دیکھا کہ وہ آپ ساتی کی کومشرکین کے ہاتھوں سے چیٹرا رہے تھے اور بلندآ واز میں رورہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ کہدرہے تھے کہ اے میری قوم کے لوگو! تم پرافسوں! ﴿ اَنَّقْتُلُوْنَ دَجُلًا اَنْ یَکُولُ دَیْ اللّهُ ﴾ [المؤمن: ۲۸]" کیا تم ایک شخص کو اس بات پرقس کرتے بوکہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔"اور انھوں نے مکمل آیت پروھی۔" بوکہ وہ کہتا ہے کہ میرا دب اللہ ہے۔"اور انھوں نے مکمل آیت پروھی۔" آنسسر ابن أبی حاتم: ۱۲۱۸۰ تاریخ دمشق:

نے مسلمانوں کی تعلیم اور تکریم کا فریضہ ادا کرتے ہوئے

سيرت سيدناابو بكرصديق الله المراهدية المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدية المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة المراهدة

آپ تالی کا حال جانے تھ، اس نے مجھے روکا ، پھر آپ طالی نے سراٹھایا اور فرمایا: ''تم یہاں کب سے ہو؟' میں نے عرض کی: ''تمیں (۳۰) دنوں سے یہاں ہوں۔' آپ طالیہ نے فرمایا: '' تجھے کھانا کون کھلاتا ہے؟' میں نے کہا: ''سوائے زم زم کے پانی کے میرے پاس کھانے کے لیے پچھنہیں، پھر میں (اسی سے) فربہ ہوگیا، یہاں تک کہ میرے پیٹ کے بل مڑ گے اور میں اپنے کیلیج میں بھوک کی کمزوری نہیں یا تا۔'' آپ طالیہ نے فرمایا:

« إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ »

''زمزم کا پانی برکت والا ہے اور وہ کھانا بھی ہے اور کھانے کی طرح پیٹ بھر دیتا ر

پھر سیدنا ابو بکر ڈائٹنڈ نے کہا:

﴿ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ائْذَنْ لِّيْ فِيْ طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ ﴾

''اے اللہ کے رسول! آج رات اسے کھانا کھلانے کی اجازت مجھے دیجیے''

پھر رسول الله سُ الله سُلِيَّةُ اور سيدنا ابو بكر ولا الله على الله على الله ساتھ چل ديا۔ سيدنا الو بكر ولا اور اس ميں سے طائف كى خشك سُمش نكالى۔ بيد بہلا كھانا

أُنِّهُمْ جُومِيْں نے مَكم مِيْس كھايا۔''[ مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر يُّرضي الله عنه : ٢٤٧٣ ]

ستم رسیده غلاموں کی آ زادی میں کوشاں

مکہ کرمہ میں رسول اللہ شائید اور صحابہ کرام زی اور کے ساتھ مشرکین کی اذبیت رسانی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ بالحضوص کمزور اور بے بارو مددگار مسلمان ظلم کی اس چکی میں زیادہ بھے، انھیں سخت سے سخت تکالیف پہنچائی جاتی تھیں، تاکہ بدلوگ اپنے عقیدہ تو حید اور اسلام کی تعلیمات سے باز آ جائیں اور دوسرول کے لیے نشانِ عبرت بن جائیں اور وہ اسلام لانے کی جرائت نہ کرسکیں۔ اس سلسلہ میں سیدنا بلال ڈائٹیڈ برظلم وستم کے پہاڑ توڑے گئے۔سیدنا عبد اللہ بن

البرت سيرنا ابوبكر صديق الله المراهدية المراهدة المراهدة المراهدية المراهد المراهدية المراهدية المراهدية

مسعود طائنًا بیان کرتے ہیں:''سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والے سات حضرات ہیں، رسول الله سَالِيَّةِ ، ابوبكر، عمار، ان كي والده سميه، صهيب ، بلال اور مقداد جن لَيَّة برسول الله سَالِيَّة كو تو اللہ نے آپ مُکالِیّاً کے چیا ابو طالب کے ذریعے سے (مشرکین کی اذبیوں ہے )محفوظ رکھا، ابو بکر بٹائٹۂ کو بھی اللہ نے ان کی قوم کے ذریعے سے محفوظ رکھا، ہاتی جو حضرات تھے انھیں مشرکین نے پکڑ لیا، انھیں لوہے کی زرہیں پہنا کر آ گ نما دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا، چنانچدان میں سے کوئی بھی الیا نہ تھاجس نے (جان بچانے کے لیے زبان سے ) مشرکین کے مطلب کی کوئی بات نہ کہہ دی ہو، سوائے سیدنا بلال جائٹی کے، انھوں نے اللہ کی راہ میں ا پیٰ جان کی پروانہ کی اور ان کی قوم کی نظر میں بھی ان کی کوئی قدر و قیت نہ تھی (اس لیے ان کی حمایت میں کوئی نہیں بولتا تھا)۔ کفار مکہ انھیں پکڑ کر بچوں کے حوالے کر دیتے۔ وہ انھیں مکہ کی گھاٹیوں میں لیے (تھیٹت) پھرتے تھے اور سیدنا بلال را انتخا کہتے تھے: « أَحَدٌ، أَحَدُّ ﴾ ''الله اكيب ہے، اللہ اكيب ہے۔'' [ ابن ماجه، كتاب السنة، باب فضل سلمان 🚔 و أبيي ذر والمقداد : ١٥٠، و إسناده حسن لذاته مسند أحمد : ٤٠٤/١، ح : ٣٨٣١ـ 🕯 مستدرك حاكم: ٢٨٤/٣ - ح: ٥٢٣٨ ]

سیدنا انس بن ما لک ولائن بیان کرتے ہیں که رسول الله مُلاَیْنَ نے قرمایا:

'' مجھے الله کی راہ میں اس وقت تکلیفیں آئیں جب کسی اور کوتکلیفیں نہیں دی جاتی تھیں اور مجھے اللہ کی راہ میں اس وقت خوف زدہ کیا گیا جب کسی اور کو ڈرایا دهمكا يانهيس جاتا تفاله بعض اوقات مجھ يرمسكسل تيسري رات بھي اس حال ميں آ جاتی تھی کہ میرے اور بلال( ٹائٹڈ) کے کھانے کے لیے کوئی چزنہیں ہوتی تھی، جسے کوئی ذی روح کھا سکے ، مگر آتی ہی مقدار میں کہ جسے بلال(﴿ لِلَّهٰٓ اِنَّ كِي لِغُلِّ چِها سَكَمَ" [ ابن ماجه، كتاب السنة ، باب فضل سلمان وأبي ذر والمقداد : ١٥١، و إسناده صحيح. ترمذي : ٢٤٧٢ ]

سیدنا جاہر بن عبداللہ ڈاٹھیا بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر ڈاٹھیا فر ما یا کرتے تھے:

سرت سيرنا ابو بكرصديق على من المناه ا

﴿ أَبُوْ بَكْرٍ سَيِّدُنَا ، وَ أَعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعْنِيْ بِلاَ لاَّ ﴾ [ بخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي بَيَّلَيُّ، باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما : ٣٧٥٤ ]

''سیدنا ابو بکر جائفۂ ہمارے سردار ہیں اور انھوں نے ہمارے سردار بلال (ہوٹنٹؤ) کو 'آزاد کرایا۔''

تقة محدث قيس بمطن بيان كرتے بين كه سيدنا بلال بين في سيدنا ابو بمر والنوسي كها: ( إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِيْ لِنَفْسِكَ فَأَمْسِكْنِيْ، وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِيْ لِلَهِ فَدَعْنِيْ وَ عَمَلَ اللهِ » [ بخاري، كتاب فضائل أصحاب الشيرَيْتَيْنَى بلا فضائل أصحاب النبي بيَّتَيْنَى، باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما: ٣٧٥٥] ( أكرآ پ نے مجھے اپنے ليے خريدا ہے تو پھر اپنے پاس بى ركھے اور اگر مجھے الله على الله عنهما كروں . '' كلے فريدا ہے تو پھر اپنے باس بى ركھے اور اگر مجھے الله عنهما كروں . ''

ثقہ تابعی عروہ بن زبیر الله بیان کرتے ہیں کہ جب میرے نانا سیدنا ابوبکر واٹھڑنے کے اسلام قبول کیا توان کے پاس جالیس ہزار ( ۰۰۰ ،۴۰۰ ) درہم تھے۔ وہ ساری رقم انھوں نے پاس

اللہ کے راستے میں خرج کر دی۔ اس رقم سے انھوں نے سات مسلمانوں کو آزاد کرایا، جنھیں دی جاتی تھیں اور وہ یہ ہیں: سیدنا بلال، سیدنا

عامر بن فهيره ، سيده زُنيره ، سيده نهديه اور ان کي بيٹي ، سيده اُم عبيس اور بنومول کي بچيوں 🧦

مين سالك بكي المنظمة الله و تاريخ دمشق : ١٩٧/٣٠ و إسناده صحيح

غلاموں کو آزادی دلانے کا مقصد رضائے البی کا حصول

سیدنا ابو بکر صدیق بی افز کر ورول اور بے سہارا لوگوں پر جو بے دریغ اپنا مال خرچ کر رہے سیدنا ابو بکر صدیق بی بی تعجب تھا اور ان کی نگاہ میں یہ عجیب وغریب چیز تھی، لیکن ابو بکر دائٹ کی نگاہ میں یہ لوگ آپ وائٹ کے دین بہن بھائی تھے، ان میں سے ایک فرد کے

مقابلے میں روئے زمین کے تمام طالموں اور مشرکین کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر طائفہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو قافہ طائف (اسلام قبول کرنے سے پہلے) ایک دفعہ اپنے بیٹے سیدنا ابو بکر طائفہ سے کہا: ''اے ابو بکر! میں دیکھتا ہوں کہ تو کم ور و نا تواں لوگوں کو آزاد کرواتا ہوتو لوگوں کو آزاد کرواتا ہوتو صحت مند اور توانا لوگوں کو آزاد کروا، تا کہ وہ تجھے تیرے دشمنوں سے بچا سکیں اور تیرے دفاع کے لیے کر بستہ ہو سکیں۔' بین کر سیدنا ابو بکر طائفہ نے کہا: ''اے والدمحترم! میں بیہ سارا پچھ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کرتا ہوں۔' تو اس بارے میں اللہ نے بیہ آیات نازل فرمائیں:

﴿ فَأَمَا مَنْ اَعُطَى وَاتَّقَى ﴿ وَ صَدَقَ بِالْحُسْنَى ﴿ فَسَنُيْسِرُهُ لِلْيُسُرِى ۞ وَ الْمَا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنَى ﴾ وَكَذَب بِالْحُسْنَى ۞ فَسَنُيْسِرُهُ لِلْعُسْرِى ۞ وَ مَا يُغْنِى عَنْهُ مَا لُغُنِى وَ الشَّغْنَى ﴾ وَ النَّكُ لَلْهُدى ۞ وَ إِنَ لَنَا لَلْإِخْرَةَ وَ مَا يُغْنِى عَنْهُ مَا لُهَ إِذَا تَرَدِى ۞ إِنَ عَلَيْنَا لَلْهُدى ۞ وَ إِنَ لَنَا لَلْإِخْرَةَ وَ الْأُولَى ۞ فَانَذَرُتُكُو مَنَامًا تَلَظَى ۞ لَا يَصْلَهُما إِلاَ الْاَشْقَى ۞ اللَّذِى كُذَبَ الْمُولِى ۞ وَتَوَلَى ۞ وَمَا لِأَحْدِ عِنْدَةُ وَتَوَلَى ۞ وَمَا لِأَحْدِ عِنْدَةً وَجُهِ رَبِهِ الْأَعْلَى ۞ وَلَسُوفَ يَرْضِى ﴾ وَنَ يَعْمَةٍ تُخْزَى ۞ إِلّا ابْتِغَاءً وَجُهِ رَبِهِ الْأَعْلَى ۞ وَلَسُوفَ يَرْضِى ﴾ ومِنْ يَعْمَةٍ تُخْزَى ۞ إِلَّا ابْتِغَاءً وَجُهِ رَبِهِ الْأَعْلَى ۞ وَلَسُوفَ يَرْضِى ﴾ واللها : ٥ تا ٢١ عالها : ٥ تا ٢١ عالها : ١ اللها : ٥ تا ٢١ عالها : ٥ تا ٢١ عالها : ٥ تا ٢١ عالها : ٢ اللها : ٥ تا ٢١ عالها اللها : ٢ قَلْمُ اللها فَيَ اللها الْمُنْ وَلَالْمُ الْمُؤْلِدُ وَلَا لَاللّهَا اللّهُ الْمُ الْمُعْلَى ۞ وَلَنَا لِلْهُ الْمُؤْلِدَ الْمُؤْلِدُ لَكُونُ وَلَمُ وَلَا الْمُؤْلِدُ وَلَا الْمُعْلَى ۞ وَلَمُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَلَهُ الْمُؤْلِدُ وَلَا الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَلَا لَا اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَلَالِهُ الْمُؤْلِدُ وَلَمُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْ

''پی لیکن وہ جس نے دیا اور (نافر مانی سے) بچا۔ اور اس نے سب سے اچھی بات کو پچ مانا۔ تو بقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اور لیکن وہ جس نے بخل کیا اور بے پروا ہوا۔ اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا۔ تو بقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اور اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا جب وہ (گڑھے میں) گرے گا۔ بلاشبہ ہمارے ہی ذھے بھیناً راستہ بتانا ہے۔ اور بلاشبہ ہمارے ہی اختیار میں یقیناً آخرت اور دنیا ہے۔

48

سيرت سيدنا ابو بكر صديق هاه الم

پس میں نے سمیں ایک ایسی آگ ہے ڈرا دیا ہے جو شعلے مارتی ہے۔ جس میں اس بڑے بر بخت کے سواکوئی داخل نہیں ہوگا۔ جس نے جھٹلایا اور مند موڑا۔ اور عفریب اس ہے وہ بڑا پر بیزگار دور رکھا جائے گا۔ جو اپنا مال (اس لیے) دیتا ہدلا دیا جائے۔ حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلا دیا جائے۔ مگر (وہ تو صرف) اپنے اس رب کا چبرہ طلب کرنے کے لیے بدلا دیا جائے۔ مگر (وہ تو صرف) اپنے اس رب کا چبرہ طلب کرنے کے لیے (دیتا ہے) جو سب سے بلند ہے۔ اور یقینا عفریب وہ راضی ہوجائے گا۔'
مستدرك حاکم: ۲۰۰۲، ۲۰، ۲۰، ح: ۳۹٤۲، و إسنادہ حسن لذاته۔ تفسیر طبری: ۲۰۱۲، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ح: ۳۷٤۹۲، و إسنادہ حسن لذاته۔ تفسیر طبری: ۳۷٤۹۲، و شمائل الصحابة لأحمد ابن حنبل: ۲۶۲۱ میدنا ابوبکر رہائٹی کے متعلق بید اصانات تو سیدنا ابوبکر رہائٹی کے مسلمانوں پر تھے، اب سیدنا ابوبکر رہائٹی کے متعلق غیروں کی آراء بھی ملاحظہ سیجھے۔ صلح حدیدیہ کے موقع پر جب قبیلہ ثقیف کے سردار عروہ بن معود ثقفی نے نبی طرفی کو جنگ ہے ڈرانے دھمکانے کی باتیں کیں، تو اس وقت سیدنا ابوبکر رہائٹی نے کہا تھا:

﴿ أُمْصُصْ بَظْرَ اللاَّتِ، أَ نَحْنُ نَفِرٌ عَنْهُ وَنَدَعُهُ ﴾

''(عروہ! جا اور ) لات کی شرم گاہ چوں! کیا ہم میدان جنگ سے نبی مُناتِیْنَهُ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟''

یین کرعروہ نے کہا:'' بیرکون ہے؟'' صحابہ کرام ڈیاٹی نے کہا:''ابو بکر ( ڈیاٹیز) ہیں۔'' تو اس نے کہا:

﴿ أَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ! لَوْلاَ يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِيْ لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَا مَا وَالَّذِي لَأَجَبْتُكَ ﴾ [ بخاري، كتاب الشروط، باب انشروط في الجهاد ..... الخ: : [ ۲۷۲۲، ۲۷۳۱ ]

''قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر آپ کا مجھ پروہ

49

ایک احسان نه ہوتا جس کا میں اب تک بدلانہیں دے سکا تو میں شھیں ضرور

اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق ڈاٹھا کے سردارانِ قریش اور سربراہانِ عرب پر بھی احسانات تھے، جن کی وجہ سے وہ آپ ڈاٹھا کو جواب دینے سے خاموثی ہی میں عافیت سمجھتے تھے۔

#### 

#### 😁 صدیق اکبر رٹائٹۂ کی پہلی ہجرت

سیدہ عائشہ را بند پایا اور کوئی ہیں: '' میں نے جب سے ہوش سنجالا ہے اپنے والدین کو دین اسلام ہی پر کار بند پایا اور کوئی دن ایسانہیں گزرتا تھا جس میں رسول اکرم منافیق صبح و شام دونوں وفت ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو بہت ستایا تو سیدنا ابو بکر صدیق واقع جبشہ کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلے، جب مقام''برک فحاد'' سیایا تو سیدنا ابو بکر صدیق واقع وہ قوم قارہ کا سردارتھا، اس نے یوچھا: ''اے ابو بکر! کہاں

جانے کا ارادہ ہے؟ "سیدنا ابو بکر بھائٹھ نے کہا:

﴿ أَخْرَ جَنِيْ قَوْمِيْ فَأَرِيْدُ أَنْ أَسِيْحَ فِي الْأَرْضِ وَ أَعْبُدُ رَبِّيْ ﴾ '' مجھے میری قوم (قریش) نے نکال دیا ہے، میں عِاہتا ہوں کہ میں زمین میں سیروسیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔''

ابن الدغنه نے کہا:

﴿ فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرِ! لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ»

''اے ابوبکر! تجھ جیسے لوگ نہ ازخود نکلتے ہیں اور نہ نکالے جاتے ہیں۔ بلاشبہ تم مفلسوں کے لیے کماتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو،

51

سيرت سيدناابوبكرصديق والتعلق المسيد

مہمان نوازی کرتے ہواور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے کسی پر آنے والی مصیبتوں میں اس کی مدد کرتے ہو''

پھر کہنے لگا: ''میں شمصیں پناہ دیتا ہوں، للبذا تم واپس لوٹ جاؤ اور اپنے شہر ہی میں اپنے رب کی عبادت کرو۔'' نو سیدنا ابو بکر ٹائٹو واپس آ گئے۔ ابن الدغنہ بھی آپ ڈائٹو کے ساتھ آیا اور شام کے وقت قریش کے سرداروں کے یاس گیااور ان سے کہا:

(إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ ، أَتُخْرِجُوْنَ رَجُلاً يَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ ، وَ يَحْمِلُ الْكَلَّ وَ يَقْرِي الضَّيْفَ ، وَ يُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ »

''بے شک ابو بکر جیسا (عمرہ) آدمی نہ خود نکلٹا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے۔ کیا تم ایسے خص کو نکا لتے ہو جومفلسول کے لیے کما تا ہے، صلد رحمی کرتا ہے، دوسروں کا بوجھا ٹھا تا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے اور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے کسی پر آنے والی مصیبتوں میں اس کی مدد کرنے والا ہے۔''

قریش نے ابن الدغنہ کی پناہ کور و نہیں کیا (منظور کر لیا) اور ابن الدغنہ سے کہا: ''متم ابو بکر کو سمجھا دو کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، وہیں نماز پڑھیں اور (قرآن میں سے) جو چاہے پڑھیں، لیکن اس ہے جمیں اذبت نہ دیں اور نہ اس کو علانیہ (لوگوں کے سامنے) پیش کریں، کیونکہ جمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اس فتنے میں بتلا نہ ہو جائیں۔'' تو ابن الدغنہ نے سیدنا ابو بکر بڑائٹو سے بیسب با تیں کہہ دیں۔ سو سیدنا ابو بکر بڑائٹو اس نے رب کی عبادت کرتے اور سیدنا ابو بکر بڑائٹو اس نے اور نہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور قرآن پڑھتے، پھر سیدنا ابو بکر بڑائٹو نے کہ سوچا اور اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور قرآن پڑھتے، پھر سیدنا ابو بکر بڑائٹو نے کہ سوچا اور اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور اس میں نماز پڑھنا شروع کی اور قرآن کی تلاوت بھی، تو وہاں مشرکین کی عورتوں اور ان کے بچوں کا مجمع لگ جاتا، وہ سب

المنطقة المنطلق المنطقة المنطق

(قرآن سنتے اور) انھیں حیرت وتعجب کے ساتھ دیکھتے رہتے۔سیدنا ابوبکر والنفؤ بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے، جب وہ قرآن بڑھتے تو اپنے آنسونہ روک سکتے تھے۔اس صورت حال سے مشرکین قریش کے سردار گھبرا گئے اور ابن الدغنه کو بلایا، وہ ان کے پاس آیا تو سردارانِ قریش نے کہا:''ہم نے ابوبکر کو تیری پناہ میں دینا اس شرط پر قبول کیا تھا کہ وہ اینے گھر میں رہ کراینے رب کی عبادت کریں ،لیکن اس نے اس شرط کےخلاف کیا اور اس نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی ہے، وہ وہاں کھلے عام نماز ادا کرتے ہیں اور بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے بیچے اور عورتیں گمراہ نہ ہو جائیں، الہذاتم ابوبکر کو اس بات ہے روکو، اگر وہ صرف اینے گھر کے اندراینے رب کی عبادت کرتے ہیں تو کرتے رہیں اور اگر وہ بیہ بات نہ مانیں اور علانیہ عبادت کرنے یر ڈٹے رہیں تو ان ہے کہو کہ وہ تمھاری پناہ واپس دے دیں، کیونکہ ہم تمھاری پناہ تو ڑنا پیند نہیں کرتے اور یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ابوبکر علانیہ عبادت کریں۔' سیدہ عاکشہ واللہ بیان کرتی ہیں: ''ابن الدغنه (بیسب س کر ) ابو بکر ڈاٹٹا کے باس آیا اور کہا: ''جس شرط کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ عبد کیا تھا وہ آپ کومعلوم ہے، اب آپ یا اس شرط پر قائم رہیں یا میرے عہد کو واپس کر دیں، کیونکہ میں یہ پہند نہیں کرتا کہ عرب کے لوگ پہ خبر سنیں کہ میں نے جس شخص کوامان دی تھی اس کی امان تو ڑ دی گئی۔'' تو سیدنا ابوبکر جائفۂ نے کہا : « فَإِنِّيْ أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ » [ بخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي بَيَّيْهُ ..... الخ: ٣٩٠٥]

''میں تخجھے تیری امان واپس کرتا ہوں اور میں اللّٰہءز وجل کی بناہ پر راضی ہوں۔''

### المنافعة الم

#### 😁 رسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ كَا تَكَاحَ 👚

''(اے عائشہ!) جھے خواب میں تم دومرتبہ دکھائی گئی ہو۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص (فرشتے)نے مجھے خواب میں تم کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیدآپ کی بیوی ہیں، میں نے جواس کپڑے کو کھولا تو وہ تم تھیں۔ میں نے کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے ضرور پورا کر کے رہے گا۔''

عروہ بن زبیر برائے بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم طافیۃ نے سیدہ عائشہ وہ اس شادی کے لیے ان کے والدمحترم سیدنا ابو بکر صدیق وہ اللہ کا میں ابو بکر وہ اللہ نے عرض کی :

﴿ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ ﴾ "مين تو آپ كا جمائى بون."

# سيرت سيرنا ابو بكر صديق الله المسيدة ا

تو آپ مُنْ لِيَامُ نِے فرمایا:

« أَنْتَ أَخِيْ فِيْ دِيْنِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ ، وَهِيَ لِيْ حَلَالٌ » [ بخاري،

كتاب النكاح، باب تزويج الصغار من الكبار : ٥٠٨١ ]

''تم اللہ کے دین اور اس کی شریعت میں میرے (دین) بھائی ہو (حقیقی بھائی

نہیں ہو،لہٰذا)اں سے نکاح میرے لیے جائز ہے۔''

[0144



### تهجرت مدينه اور ابو بكر رفاتين

جب قریش کی ایذا رسانیاں حد سے بڑھ گئیں، مسلمانوں کوستانے میں انھوں نے کوئی
کسرباقی نہ رکھی اور مسلمانوں کے لیے دین پرعمل پیرا رہنا ممکن نہ رہا، تو اس کے بتیجہ میں وو
بار حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ مسلمان اپنا دین اور ایمان محفوظ رکھنے کے لیے ہجرت
کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ ہجرت حبشہ کے بعد ہجرت مدینہ کا وقت آیا تو دیگر مسلمانوں کی
طرح سیدنا ابو بکر والنڈ نے بھی رسول اللہ سائی سے ہجرت کی اجازت چاہی۔ سیدہ عائشہ واللہ اللہ سائی سے خرایا :

﴿ إِنِّيْ أُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلِ بَیْنَ لاَبَتَیْنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ) '' مجھے تم لوگوں کی ہجرت کا مقام وکھایا گیا، وہاں تھجور کے درخت ہیں اور دونوں طرف پھر ملے میدان ہیں (یعنی مدینہ کے دونوں پھر ملے میدان) اور وہ ''حَرَّتین'' ہیں۔''

توجن مسلمانوں میں استطاعت تھی وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اور بہت سے وہ مسلمان بھی مدینہ میں لوٹ آئے تھے جو حبشہ کی طرف (اس سے پہلے) ہجرت کر چکے تھے اور سیدنا ابوبکر وٹائٹا نے بھی مدینہ جانے کی تیاری کی تو رسول اللہ ٹائٹلا نے ان سے فرمایا: "آپ تھہر جائیں! مجھے امید ہے کہ مجھے بھی (ہجرت کی) اجازت مل جائے گی۔" تو سیدنا ابوبکر وٹائٹا نے کہا:

### سيرت سيدناالو بكرصديق الله المسيدنا الوكرصديق الله

« وَهَلْ تَرْجُوْ ذٰلِكَ بِأَبِيْ أَنْتَ ؟ »

"آپ پر میرا باپ قربان! کیا آپ کو بیدامید ہے؟" آپ طُفَقِ نے فرمایا: "ہاں!"
سوسیدنا ابو بکر بُلْتُوْرک گئے اور اپنی دو اونٹیوں کو، جو ان کے پاس تھیں، چار ماہ تک کیکر کے
پتے کھلاتے رہے (اس سے اونٹ خوب تیز ہو جا تا ہے اور اس میں پیاس برداشت کرنے
کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے)۔ [ بخاری، کتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي بِيَّيَّةُ
و أصحابه إلى المدينة : ٣٩٠٥]

ججرت مدينه مين سيده عائشه اورسيده اساء وثاثثا كا كردار

ججرت مدینه میں خانوادہ ابو بکر ڈلٹٹڈ کا کردار بھی بڑا نمایاں رہا۔ سیدہ عائشہ ڈلٹٹ بیان کرتی ہیں:

﴿ فَيَنْمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوْسٌ فِيْ بَيْتِ أَبِيْ بَكْرٍ فِيْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِيْ بَكْرٍ هٰذَا رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَقَنِّعًا، فِيْ سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيْهَا، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ فِدًى لَّهُ أَبِيْ وَأُمِّيْ وَاللّهِ! مَا جَاء بِهِ فِيْ هٰذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَمْرٌ، قَالَتْ فَجَاء رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ النَّيِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِيْ بَكْرٍ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِيْ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ فَإِنِيْ قَدْ أَذِنَ لَهُ بَكْرٍ إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِيْ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ فَإِنِيْ قَدْ أَذِنَ لَهُ بَكْرٍ إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِيْ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّحَابَة بِأَبِيْ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّحَابَة بِأَبِيْ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّحَابَة بِأَبِيْ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَلَلَ أَبُو بَكْرٍ الصَّحَابَة بِأَبِيْ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِي فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعَمْ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَخُذُ لَا أَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعَمْ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَخُذُ لَيْ فَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالشَّمَ نَعَمْ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَخُذُ لَا أَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالشَّمَ نَعَمْ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَخُونُ فَالله اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالشَّمَ فِي عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّمَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّمُونَ وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ فَقَطَعَتْ أَسْمَاء أَسْمَاء أُحْمَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه الله الله عَلَيْهِ وَاللّه الله الله عَلَيْهِ الله الله الله ال

さんができる

179. V.T9. 2

المستعدد المسترسين الوبكر صديق الله المسترسين المسترسين المستر المسترسين المسترس المسترسين المسترس المسترسين المسترسين المسترسين المسترسين المسترس

بِنْتُ أَبِيْ بَكْرٍ قِطْعَةً مِّنْ نِطَاقِهَا فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الْجِرَابِ فَبِلْكُ سُمِّيَتْ ذَاتَ النَّطَاقَيْنِ»

''ایک دن ہم ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر جانفۂ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہوئے ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں جو آپ من ایا کے آنے کا وقت نہیں ہے۔ تو سیدنا ابو بکر وہ لنے ایک ان میرے مال باب آب پر قربان، اللہ کی قتم! آب جواس وقت آئے ہیں تو ضرور کوئی ضروری کام ہے۔ "بہرحال رسول الله مَنْ لِيَّامُ تشریف لائے، اندرآنے کی اجازت طلب کی، جب اجازت دی گئی تو آپ مُؤلِیِّظ اندر داخل ہوئے اور ابو بکر چھنی سے فرمایا: ''جو لوگ تمھارے پاس ہیں انھیں يهال سے بھیج وو ( یعنی تنبائی میں بات کرنی ہے )۔' سیدنا ابو بکر ڈاٹٹڈ نے کہا : "اے اللہ کے رسول! میرا باپ آپ پر قربان، بیآپ کے گھر والے ہی ہیں۔" پھرآپ ٹاٹیا نے فرمایا: ''مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔'' ابو بکر جانٹیا نے کہا: ''اے الله کے رسول! میرا باپ آپ پر قربان، کیا آپ مجھے اپنا ساتھ نصیب فرمائيل كي؟ " رسول الله سُولِيَّة نه فرمايا: " إن إن تو ابو بكر ولا فيزنه في كها: " ا الله کے رسول! میرا باپ آپ پر قربان، ان دونوں اونٹنیوں میں ہے جواونثنی آپ كرول كا\_'' سيده عا ئشه جي اين كرتي بين كه (جب رسول الله طيفيم اور ابوبكر دي تفيُّه نے سفر ججرت کا ارادہ کر لیاتو) ہم نے جلدی ہے دونوں کا سامانِ سفر تیار کر کے ایک چیڑے کے تھلے میں رکھا تو اساء ( ڈپھٹا) نے اپنا کمر بند پھاڑا اور اس ہے تھیلے کا منہ باندھا،تو (اسی وجہ ہے)ان کا نام ذات الطاقین رکھا گیا۔'' [ بخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي بَشَيْةٌ وأصحابه إلى المدينة : سيدنا ابوبكر ولنفؤ كاكفار مكه براظهار افسوس

سيدنا عبد الله بن عباس والله الله عن الله على ا ابوبكر والله في إنّا لِللهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ " يرْها اوركها:

« أُخْرِجَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيَهْلِكَنَّ »

''رسول الله ﷺ ( مکہ ہے) نکال دیے گئے ہیں، اب بید ( کفار مکہ ) ضرور تباہ و

برباد ہوں گے۔''

تواسى سلسلەمىن بيرآيت نازل بونى:

﴿ أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴿ وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ﴾

[ الحج: ٣٩]

''ان لوگوں کوجن سے لڑائی کی جاتی ہے، اجازت دے دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر یقینا پوری طرح قادر ہے۔'' سیدنا الوبکر رہائیا ۔'' سیدنا الوبکر رہائیا ۔'' سیدنا الوبکر رہائیا ۔'' سیدنا الوبکر رہائیا ہوگا۔'' سید بات جان گئے تھے کہ اب کفار ( تباہ و ہر باو ہوں گے اور ان ) سے عنقریب قال ہوگا۔'' آ مستدر کے حاکم: ۲۱۲/۱ ، ۲۱۲۸ ، و إسنادہ صحیح۔ مسند أحمد: ۲۱۲۸۱ ، ح: ۲۱۲۸ ]

سِيدِنا عبدالله بن ابوبكر ولِعَيْمًا كا كردار

سیدہ عائشہ بڑھا بیان کرتی ہیں: ''رسول اللہ سڑھا اور ابو بکر بڑھا وونوں ( مکہ سے تین میل پر) تور پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ وہاں آپ سڑھی اور سیدنا ابو بکر بڑھی تین راتیں (چھے) رہے۔ عبد اللہ بن ابو بکر (بڑھی) جو کڑیل نوجوان، معاملہ فہم اور ذہین وفطین سے، رات غار میں جا کران کے پاس رہتے اور سحری کے وقت واپس چلے آتے اور سمح قریش مکہ کے ساتھ اس حال میں کرتے جیسے رات مکہ ہی میں گزاری ہواور پھر جنتی باتیں نبی سڑھی اور سیدنا ابو بکر صدیق باتیں کہ نہی ہوائے کی سنتے، وہ یاد رکھتے اور رات کا اندھرا ہوتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق بی سڑھی اور ابو بکر رہائی کو بتا دیتے۔' [ بحاری، کتاب مناقب الانصار،



باب هجرة النبي عِنْكُ و أصحابه إلى المدينة: ٣٩٠٥]

عامر بن فهيره مولى ابي مكر زالفَّهُ كا كردار

سیدہ عائشہ بیٹی بیان کرتی ہیں: ''عامر بن فہیرہ بیٹی جوسیدنا ابو بکر بیٹی کا غلام تھا، وہ ایک دودھین بکری ریوڑ میں سے روک رکھتا (اس کا دودھ نہ دوہتا) اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو وہ بکری اس غار میں لے آتا اور دونوں صاحب تازہ اور گرم دودھ پی کر رات بسر کرتے۔ یہاں تک کہ عامر بن فہیرہ اندھیرے ہی میں بکریوں کو آواز دینا شروع کرتا، وہ تین راتیں مسلسل ایسا ہی کرتا رہا۔' [ بخاری، کتاب صافب الانصار، باب هجرة النبی بیٹی فی اللہ المدینة: ۳۹۰۵]

راستہ بتلانے کے لیے ماہر گائیڈ کا اہتمام

سیدہ عائشہ بڑھنا بیان کرتی ہیں: ''نبی طالیۃ اور الوبکر ٹاٹھڈ نے بنی عبد بن عدی کی ایک شاخ قبیلہ بنی الدیل میں سے ایک شخص کو اجرت پر راستہ بتلانے کے لیے مقرر کیا، پیشخص راستوں کا بڑا ماہر تھا اور یہ عاص بن واکل مہمی کے خاندان کا حلیف تھا (اس نے خون میں ہاتھ ڈبوکر ان کے ساتھ حلف کیا تھا) اور یہ کفارِ قریش کے دین پر تھا۔ (یعنی اگرچہ یہ شخص شرک پر تھا لیکن قابل اعتماد اور ایجھے اخلاق کا مالک تھا) تو نبی طالیۃ اور ابوبکر ٹراٹھ نے اسے امین تھہرایا اور اس پر بھروسا کرتے ہوئے اپنی دونوں اونٹیاں اس کے حوالے کیس اور اس سے یہ وعدہ لیا کہ وہ تین راتوں کے بعد اونٹیاں لیے کرغارثور پر آجائے۔ تو وہ حسب وعدہ تیسری رات کی صبح کو اونٹیاں لیے کرآیا اور آپ دونوں کے ساتھ عامر بن فہیرہ ٹراٹھ اور راستہ تیسری رات کی صبح کو اونٹیاں لیے کرآیا اور آپ دونوں کے ساتھ عامر بن فہیرہ ٹراٹھ اور راستہ بنانے والا شخص روانہ ہوئے اور اس گائیڈ نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا۔' [ بحاری مناقب الأنصار ، باب ه جرۃ النبی بیٹی وأصحابه إلی المدینة : ۲۰۰۵ سے اسم

ابو بكر خالفيُّه كو غار ميں بھی نبی كريم مَالْفِيْلِ كی حفاظت كی فكر

جس وقت مشر کین مکه رسول الله مُناقیم کو تلاش کرتے ہوئے غار تور کے قریب پہنچ گئے

اور الوبكر والنفا كو رسول الله عَلَيْهِم كى فكر دامن كير جوئى تو رسول الله عَلَيْهُمْ في الوبكر والنف كو الطبينان دلايا اور الله على معيت كامرُ ده سنايا-ابوبكر والنفا خود بيان كرتے بي كه ميس في من عليم المنظمة الله عنار ميں عرض كى :

« لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا»

''اگران میں ہے کسی نے اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈالی تو ہمیں دیکھ لے گا۔'' پیریس میں دیاں دیاں

تو آپ مَالَيْظِ نَے فرمایا:

( مَا ظَنَّكَ يَا أَبا بَكْرٍ ! بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُما ؟ ) [ بخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي بِثَلَثْ ، باب مناقب المهاجرين و الأنصار: ٣٦٥٣ مسلم: ٢٣٨١] "ا ابوبكر! ان دوآ دميول كي بارے بين تحمارا كيا خيال ہے جن كے ساتھ تيسرا خود الله تعالىٰ ہو؟"

الله تعالى نے اس واقعه كى تصوريشى اس آيت ميس كى ہے:

﴿ الاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَالُ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اللهُ وَإِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَعُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْرَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا \* فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَكَ عَلَيْهِ وَ اَيَكَ لَا بِجُنُودٍ لَهُ تَرَوْهَا وَ جَعَلَ كَلِمَةَ اللّهِ يَنْ كَفَرُوا سَكِينَتَكَ عَلَيْهِ وَ اَيَكَ لَا بِجُنُودٍ لَهُ تَرَوْهَا وَ جَعَلَ كَلِمَةَ اللّهِ يَنْ كَفَرُوا اللهُ عَزِيزٌ حَكِينِمٌ ﴾ [التوبة: ١٤] الشَّفْلَى ﴿ وَكَلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا ﴿ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِينِمٌ ﴾ [التوبة: ١٤] الله فَلَى ﴿ وَكِلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا ﴿ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِينِمٌ ﴾ [التوبة: ١٤] ثقركم اس كى مدد نه كروتو بلاشبالله نه اس كى مددكى، جب السان لوگول نے نكال دیا جضول نے تفركیا، جب كه دو میں دوسراتها، جب وہ دونول غار میں نكل دیا جضول نے تفركیا، جب كه رہا تھا غم نه كر، به شك الله جمارے ساتھ توت ہے۔ تو الله نظرول كے ساتھ توت دى جو تم نے نہيں ديكھے اور ان لوگول كى بات يَجى كر دى جضول نے كفركيا اور دى جو تم نے نہيں ديكھے اور ان لوگول كى بات يَجى كر دى جضول نے كفركيا اور دى جو تم نے نہيں ديكھے اور ان لوگول كى بات يَجى كر دى جضول نے كفركيا اور الله كي بات بى سب سے او نجى ہے اور الله سب ير غالب، كمال حكمت والا ہے۔ '

المن المنافعة المنافع

سیدنا براء بن عازب النفنابیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر النفذ نے عازب والنفذا سے ایک یالان خریدا اور میں اسے ان کے ساتھ اٹھا کر لایا تھا۔ براء ٹاٹنؤ بان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبكر ولانتيز ہے عازب ولائٹیز نے رسول اللّٰہ شائیرہ اللّٰہ کے سفر ججرت کا حال یو جھا، تو انھوں نے بتایا: « أَخِذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ فَخَرَجْنَا لَيْلاً فَأَحْثَثْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ ثُمَّ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ فَأَتَيْنَاهَا وَلَهَا شَيْءٌ مِنْ ظِلِّ قَالَ فَفَرَشْتُ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُوَةً مَعِيَ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِ قَدْ أَقْبَلَ فِيْ غُنَيْمَةٍ يُرِيْدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِثْلَ الَّذِيْ أَرَدْنَا فَسَأَلْتُهُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ !؟ فَقَالَ أَنَا لِفُلاَنِ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ فِيْ غَنَمِكَ مِنْ لَّبَن ؟ قَالَ نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ ؟ قَالَ نَعَمْ، فَأَخَذَ شَاةً مِّنْ غَنَمِهِ فَقُلْتُ لَهُ انْفُضِ الضَّرْعَ قَالَ فَحَلَبَ كُثْبَةً مِّنْ لَبَن وَمَعِيَ إِدَاوَةٌ مِّنْ مَّاءٍ عَلَيْهَا خِرْقَةٌ قَدْ رَوَّاتُّهَا لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَن حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ! فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَضِيْتُ ثُمَّ ارْتَحَلْنَا وَالطَّلَبُ فِي إِثْرِنَا ﴾ [ بخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي بينية ..... الخ: ٣٩١٧ ''چونکہ ہماری مگرانی ہو رہی تھی ( لیتن کفار ہماری تاک میں تھے)، اس لیے ہم (غار سے ) رات کے وقت باہر آئے اور پوری رات اور دن بھر بہت تیزی کے

ساتھ چلتے رہے، جب دو پہر ہوئی تو ہمیں ایک چٹان دکھائی دی، ہم اس کے

ميرت سيرنا ابوبكر صديق ولفظ ميري ميرت سيدنا ابوبكر صديق ولفظ ميري ميري المنظم ا

قریب پہنچے تو اس کی آ ڑ میں تھوڑا سا سامیہ بھی موجود تھا۔ ابو بکر ڈپاٹھا کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله طبیع کے لیے ایک چمرا بھیا دیا، جو میرے یاس تھا، پھر نبی مُناتینہ اس پر لیٹ گئے اور میں قرب و جوار کی گرد جھاڑنے لگا۔ اتفاق ہے ایک چرواہا جوانی بکریوں کے تھوڑے سے رپوڑ کے ساتھ اسی چٹان کی طرف آ ر ما تھا، اس کامقصود بھی اس چٹان سے وہی تھا جس کے لیے ہم یہاں آئے تھے (لعنی سامی حاصل کرنا)، میں نے اس سے یو چھا، او کے! تو کس کا غلام ہے؟ اس نے بتایا کہ فلال کا، میں نے اس سے بوچھا، کیاتم اپنی بکریوں سے پچھ دودھ نکال سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں! پھر وہ اپنے رپوڑ سے ایک بکری لایا، تو میں نے اس سے کہا کہ پہلے اس کا تھن جھاڑ او۔ انھوں نے بیان کیا کہ پھر اس نے کچھ دودھ دوہا۔ میرے یاس یانی کا ایک چھاگل (چمڑے کی چھوٹی می مشک) تھی، اس کے منہ پر کیٹرا ہندھا ہوا تھا۔ یہ یانی میں نے رسول اللہ طالیّۃ کے لیے ساتھ رکھا تھا۔ میں نے وہ یانی اس دودھ پر اتنا ڈالا کہ وہ نیچے تک ٹھنڈا ہو گیا، تو میں اسے رسول اللہ مُلٹینا کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا ، اے اللہ کے رسول! دودھ نوش فرمایئے ، تو آپ نے اسے نوش فرمایا ، جس سے مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے پھر کوچ شروع کیا اور ڈھونڈنے والے ہماری تلاش میں تھے۔''

سِراقہ کا تعاقب اور ابو بکر خالفۂ نبی مَنَاتِیمُ کی حفاظت کے لیے مستعد

سراقہ بن مالک بن جعثم المد لجی بیان کرتے ہیں: ''جمارے پاس کفار قریش کے ایکی آئے اور انھوں نے رسول اللہ سُرُیِّم اور ابوبکر ڈالیٹو میں سے ہر ایک کے قبل کرنے یا پکڑ کر لانے پر دیت (یعنی سواونٹ انعام) کا وعدہ کیا۔ تو میں اپنی قوم بنو مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسٹے میں میری قوم کا ایک شخص آیا اور بھارے سامنے آکر کھڑا ہو گیا، ہم لوگ و 🖈 سيرت سيدناابوبكرصديق الله 🐧 🔌 🔌

بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا:''اے سراقہ! میں ابھی ساحل پر چندآ دمیوں کے سائے دیکھ کر آر ما ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ محمد (ﷺ) اور ان کے ساتھی ہیں۔'' سراقہ کہتے ہیں کہ میں (ول میں) پیچان گیا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے، کیکن میں نے اس سے کہا کہ بدلوگ وہ (محمد رسول الله منافیاتم اور ان کے ساتھی ) نہیں ہیں، تو نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہو گا، جو ابھی ابھی جمارے سامنے سے گئے ہیں، پھر میں گھڑی بھرائیمجلس میں بیٹھار ہااور پھراٹھوکر اینے گھر گیا اور اپنی لونڈی سے کہا:''میری گھوڑی نکال اور ٹیلے کی دوسری جانب جا کر گھوڑی کو میرے لیے رو کے رکھ۔'' پھر میں نے اپنا نیز ہسنجالا اور گھر کے پچھلے دروازے سے نیزہ کی بھال (نوک) کو زمین پر لگاتے ہوئے (یا بھال سے زمین پر لکیر کھینچتے ہوئے) باہر نکلا اور نیزے کا اوپر کا حصہ جھکا دیا اور ای طرح اپنی گھوڑی کے باس آیا اور اس پرسوار ہو گیا اور میں نے اسے تیز دوڑ ایا، تا کہ وہ جلدی پہنچا دے۔جب میں ان (نبی ساتیۃ اور ان کے ساتھیوں) کے قریب پہنچا تو میری گھوڑی نے ٹھوکر کھائی اور میں اس سے گریڑا، پھر میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس میں سے تیر نکا لے اور ان سے فال لی کہ و کیا میں ان کو ضرر پہنچا سکوں گا یانہیں، تو فال ہے وہ بات نکلی جے میں براسمجھتا تھا، (لیکن اونٹوں کے لالچ میں )میں پھر اپنی گھوڑی برسوار جوا اور فال کے خلاف کیا۔ میری گھوڑی مجھے لے کر ( دوبارہ آپ الله الله علی ) کے قریب پہنچ گئی، یہاں تک کہ میں نے رسول الله الله الله الله کے قرآن پڑھنے کی آوازشی اور آپ(ٹائٹیڈ) ادھر اُدھر نہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ الوہر (ٹائٹیڈ) بار بارادھراُ دھرد مکھ رہے تھے،ا ننے میں میری گھوڑی کے یاؤں زمین میں ھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک زمین میں غائب ہو گئے اور میں اس کے اوپر ہے گر بڑا، پھر میں نے اسے ڈاٹٹا تو اس نے اٹھنے کی کوشش کی ،لیکن وہ اپنے گھنے زمین سے نہ نکال سکی، پھر جب وہ (مشکل ہے) سیدهی کھڑی ہوئی تو اس کے آگے کے پاؤں سے منتشر سا غبار اٹھ کر دھوئیں کی طرح آسان کی طرف چڑھنے لگا۔ میں نے (دوبارہ) تیروں سے فال نکالی اور

سيرت سيدناابوبكرصديق دان المسيدنا المسيدنا الوبكرصديق دان المسيدنا المسيدن المسيدنا المسيدن المسيدنا ا

اس وفعہ بھی وہی فال نکلی جے میں پیند نہیں کرتا تھا۔ آخر میں نے انھیں امان کے لیے پکارا تو وہ رک گئے، پھر میں اپنی گھوڑی پر سوار ہوکر ان کے پاس پہنچا۔ ان تک برے ارادے کے ساتھ پہنچنے ہے جس طرح مجھے روک دیا گیا تھا، اس ہے مجھے یقین ہوگیا تھا کہ رسول اللہ انگریا تھا کہ رسول اللہ انگریا تھا۔ کی وعوت غالب آکر رہے گی۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے سر کی قیمت سواونٹ مقرر کی ہے اور میں نے وہ سب خبریں بیان کیس جولوگ ان کے ساتھ چاہتے تھے اور میں نے ان کے ساتھ انھوں نے مجھے ہے کھے نہ لیا اور نہ مجھے سے کسی چیز کا مطالبہ کیا، سوائے اس کے کہ ہمارا حال پوشیدہ رکھنا، تو میں نے آپ طاقیا ہو رہو کہ میں انھوں نے مجھے چیڑے کے ایک تکریر لکھ دیں، تو آپ طاقیا نے عام بن فہیرہ کو تھم دیا، انھوں نے مجھے چیڑے کے ایک مکڑے پر امان لکھ دی اور پھر رسول اللہ سی تھی روانہ ہو گئے۔'آ بحاری، کتاب مناقب الأنصار، باب ہمجرہ اللہ سی تھی انہوں اللہ سی تھی اور اسل سی انہوں اللہ سی تھی اور اسل سی المن اللہ دی اور کھر رسول اللہ سی تھی روانہ ہو گئے۔'آ بحاری، کتاب مناقب الأنصار، باب ہمجرہ اللہ سی تھی و اصحابہ الی المدینة: ۲۹۰۳ ا

سیدنا انس بن ما لک و و بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم کافیاۃ جب مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر موافیا ہیں ہیں ہے ہوئے تھے، ابو بکر و و فیٹر برای عمر کے معلوم ہوتے تھے، ابو بکر و و فیٹر برای عمر کے معلوم ہوتے تھے اور لوگوں میں ان کی جان پہچان بھی تھی، جبکہ رسول اللہ طابقاۃ ابھی جوان معلوم ہوتے تھے اور لوگ آپ کو پہچانتے بھی نہ تھے۔ انس و اللہ علی بیان کرتے ہیں کہ جب معلوم ہوتے میں ابو بکر و فیٹر تھے انس و اللہ علی کہ اور اس معلوم بازور کو پہتا : 'اے ابو بکر ایس تھارے ساتھ کون صاحب میں ابو بکر و فیٹر جواب دیے :

« هٰذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِي السَّبِيْلَ »

"بيميرے بادي بين، مجھراستہ بتاتے بين"

اس جواب سے پوچھنے والا یہ مجھتا کہ (سفر میں) راستہ بتلانے والا ہے اور ابو بکر بڑٹٹو کا مطلب اس کلام سے یہ تھا کہ آپ طالیا فی خبر کا (یعنی دین وایمان کا) راستہ بتلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو بکر ڈاٹٹو نے چھھے مڑکر دیکھا تو ایک سوار نظر آیا جوان کے قریب آچکا تھا۔ تو انھوں

## المنظمة المنظم

نے کہا:

« يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! هٰذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا »

''اے اللہ کے رسول! میسوار آگیا اور اب ہمارے قریب ہی پہنچنے والا ہے۔'' نبی کریم مُثالِیمؓ نے بھی اسے مڑ کر دیکھا اور (اس کے خلاف) دعا کی:

« اَللّٰهُمَّ اصْرَعْهُ»

"اے اللہ! اے گرا دے۔''

چنانچہ گھوڑی نے اسے گرا ویا، پھر جب وہ جہناتی ہوئی اُٹھی تو سوار (مراقہ ) نے کہا:

"ا الله ك ني ! آب جو جامين مجهة كم دين " آب مل الما المراد الله ك فرمايا:

« فَقِفْ مَكَانَكَ لَا تَتْرُكَنَّ أَحَدًا يَلْحَقُ بِنَا»

''تو اپنی جگه کھڑا رہ اور دیکھ کسی کو ہماری طرف نہ آنے دینا۔''

رادی بیان کرتے ہیں کہ وہی شخص جو صبح کے وقت نبی سُائیلم کے خلاف تھا جب شام ہوئی تو وہی شخص آپ سُلٹیلم کا جھیارتھا (یعنی دشمن کو آپ سے رو کنے والا تھا)۔ اس کے

بھی بعد رسول اللہ مُنْ فِیْنِ نے (مدینہ پہنی کر) حرہ کے قریب قیام کیا اور انصار کو بلا بھیجا۔ اکابر انصار رسول اللہ مُنْ فِیْنِ اور ابو بکر بڑاٹیؤ کے پاس آئے، انھیں سلام کیا اور عرض کی : ''آپ

پ کا دونوں سوار ہو جائیں، آپ کی حفاظت اور فرماں برداری کی جائے گی۔'' چنانچہ نبی ساتین اور

ابو بكر جائن سوار ہو گئے اور جھيار بند انصار نے آپ دونوں كو حلقہ ميں لے ليا۔ ادھر مدينه ميں الله صَلَّى اللهُ مدينه ميں زبانوں پر ايك ہى نعرہ تھا: ﴿ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ، جَاءَ نَبِيُّ اللَّهُ

مديد ين رباول رايك بل طره ها. ﴿ جَاءَ بَنِي اللهِ ، جَاءَ بَنِي اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ﴾ ''الله كن نبي تشريف لي آئے، الله كه نبي تاليم تشريف لي آئے'' تو

وہ سب لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے بلند جگد چڑھ گئے اور کہنے لگے: ﴿ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ، جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ﴾

﴿ جُونُ مِنِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَ ''اللّٰهُ کُه نِي آگئے،اللّٰه کے نبی مَنْقِظَ آگئے۔''

66

سيرت سيرنا ابوبكر صديق الله عند المنظمة المنظم

آپ سَالَيْمُ (مديند كى طرف) چلتے رہے اور (مدينه بَرَنِي كر) ابو ايوب انصارى بِاللَّهُ كَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

يدينه منوره آمد پر ابو بكر صديق والفيَّةُ كا كردار

عروہ بن زبیر بطست بیان کرتے ہیں که رسول الله طالیا کی ملاقات زبیر والنظام سے مولی، جومسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے۔سیدنا زبیر ٹ<sup>یاٹی</sup>ڈ نے رسول الله مناثیثا اور سیدناالبو بکر ڈاٹٹا کو سفید پوشاک یہنائی۔ادھر مدینہ میں مسلمانوں نے رسول الله علی الله علی مدے نظفے کی خبر سی تو وہ ہرروز صبح کو مقام ''حرہ'' تک آتے اور آپ کا انتظار کرتے رہتے، یہاں تک کہ دو پہر کی گرمی ( کی شدت ) انھیں واپس (ہونے پر مجبور ) کر دیتی۔ایک دن وہ بہت انتظار کے بعد واپس پلٹے۔ جب اپنے گھروں میں پہنیے،تو ایک یہودی کسی کام کی غرض سے اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی حصت پر چڑھا، تو اس نے رسول الله مُنَافِينَ اورآپ كے ساتھيوں كوسفيد لباس ميس آتے ہوئ ويكھا (يا ديكھا كه تيزى سے جلدی جلدی آ رہے ہیں ) کہ سراب ان سے حچپ گیا ( یعنی جتنا آپ نز دیک ہو رہے ہیں اتن ہی دور سے پانی کی طرح ریت کا چمکنا کم ہوتا جاتا ہے)۔ تو وہ یہودی بے اختیار بلندآ واز ہے یکاراٹھا کہائے گروہ عرب! یتمھارا سردارجس کاتم انتظار کر رہے تھے(آپہنیا)، تو مسلمان اسيخ بتصيارول كى طرف ليك اورحره مين جاكررسول اللد ما ين عجا على تو آپ مُنْ ﷺ ان کے ساتھ دائیں جانب مڑے، یہاں تک کہ بی عروہ بن عوف کے محلّہ میں جا کر رکے اور پیرزیج الاول کا مہینا اور پیر کا دن تھا۔ سیدنا ابو بکر ڈٹائٹڈ لوگوں ہے ملنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ رسول الله مُناتِين خاموش بيٹھے رہے تو انصار کے کچھ لوگ جنھوں نے رسول الله سالينا كو ديكها نبيس تقا، وه سيدنا ابوبكر التينا كو ( نبي ساتينا سجه كر ) سلام كرتے رہے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ مظالیظ پر دھوپ آنے لگی تو سیدنا ابو بکر وہلیظ آگے بڑھے اور المسيدنا الويكر صديق الله المسيدنا الويكر صديق الله المسيدنا الويكر صديق الله المسيدنا الويكر صديق الله المسيدنا

آپ طَائِيَةً بِرا بِي عِادر سے ساميدكيا۔ تو اس وقت (سب) لوگول نے رسول الله سَائَةُ مَ كَو بِجِيانِ لَا الله سَائَةُ مَ كَا بِجِيانِ لَا الله سَائَةُ مَا الله سَائِمَ الله سَائِمَ الله الله على المدينة : ٣٩٠٦]

مدینه میں رسول الله مظافیا کے استقبال کے شاندار مناظر

سیدنا انس بن ما لک و افتا بیان کرتے ہیں کہ آپ مناقیظ اور سیدنا ابو بکر و التفال کیا اور انصار کی تشریف آوری پر تقریباً پانج سو انصار نے آپ مناقیظ کا شان دار استقبال کیا اور انصار کی زبانوں پر یہ جملہ تھا: ﴿ إِنْطَلَقَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ ﴾ ''آپ دونوں بے خوف و خطر تشریف لائیں، آپ کی اطاعت کی جائے گی۔' و مسند أحمد: ۲۲۲/۳ م : ۲۳۲۳، و إسناده صحیح۔ مسند أبي بعلی : ۲۳۲/۳، م : ۳٤۷۳ و استاده

سیدنا انس بن مالک جائٹۂ بیان کرتے ہیں: '' جب رسول الله طائٹی مدینہ تشریف لائے تو حبشہ کے لوگوں نے آپ کی آمد کی خوثی میں اپنے نیزوں کے ساتھ (جہادی) کھیل پیش

كيابً البو داؤد، كتاب الأدب، باب في الغناء: ٤٩٢٣، و إسناده صحيح ]

سیدنا انس والنف بیان کرتے ہیں: ''جس دن رسول الله منابید اور ابو بکر والنف مدیند میں ، واخل ہوئے اس دن سے زیادہ روش اور خوب صورت دن میں نے اور کوئی نہیں دیکھا۔''
ا مسند أحمد: ۱۲۲/۳، ح: ۱۲۲۲، و إسناده صحیح۔ ترمذي: ۳۹۱۸]

خضاب كااستعال

سیدنا انس بخالط بیان کرتے ہیں کہ جب بی طائیم (مدیندمنورہ) تشریف لائے تو ابو بکر جھاٹھ کے سوا اور کوئی آپ کے اصحاب میں ایسانہیں تھا جس کے بال سفید ہو رہے ہوں، اس لیے آپ نے منہدی اور وسمہ کا (خضاب) استعال کیا تھا۔ [ بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبي بیستی سے الح : ۳۹۱۹ ]

سیدنا انس بن مالک و افتا بیان کرتے ہیں: ''جب نبی کریم علقہ مدینہ تشریف لائے تو آپ کے اصحاب میں سب سے زیادہ عمر ابو بکر والنظ کی تھی، اس لیے انھوں نے منہدی اور سرت سيرنا ابوبكر صديق والله المسيدة المسيدة المسيدة المسيدة المسيدة المسيدة المسيدة والمسيدة والمسيدة المسيدة والمسيدة و

وسمہ کا خضاب استعال کیا، اس ہے آپ کے بالوں کا رنگ خوب سرخ مائل یہ سابی ہو گیا۔'' [ بخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي المنتج الخ: ٢٩٢٠]

#### اینی بیوی ام بکر کو طلاق دینا

سیدہ عائشہ وہ تناف این کرتی میں: ''سیدناابو بکر وہ اللہ نے قبیلہ کلب کی ام بکر نامی ایک عورت سے شادی کی تھی، جب انھوں نے ہجرت کی تو اسے طلاق دے دی۔' [ بخاری، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ﷺ و أصحابه إني المدينة : ٣٩٢١ [

مدينه منوره بيني كرسيده عائشه دلينا كو بخارآنا

سیدنا براء بن عازب ٹائٹنہ بیان کرتے ہیں :''( مدیبة منورہ پینچ کر) جب میں سیدنا ابو بکر ڈاٹٹؤ کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا تو آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ واٹھا لیٹی ہوئی تھیں، انھیں سخت بخار تھا۔ میں نے ان کے والد کو دیکھا کہ اُنھول نے ان کے رخسار پر بوسہ دیا اور دریافت کیا:

« كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنْيَةُ ! » [ بخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي بَيْنَا

..... الخ: ١٨٩٣]

''بٹی ! طبیعت کیسی ہے؟''

سيدنا ايو بكر والثيُّهُ كو سخار آنا

سيده عائشه طالله بيان كرتى بين كه جب رسول الله طالط مدينه منوره تشريف لاع توسيدنا البوبكر اور بلال ويُشخِّه بخار مين مبتلا هو گئے۔ مين ان كى خدمت مين حاضر ہوكى اور عرض كيا: "اے ابا جان! (اب) طبیعت کیسی ہے؟ اور اے بلال! آپ کی طبیعت کیسی ہے؟" سیدہ عائشہ ٹا کھا بیان کرتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر ٹائٹڈ جب بخار میں مبتلا ہوتے تو یہ شعر پڑھتے:

> كُلُّ امْرِئُ مُصَبَّحٌ فِيْ أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

المرت سيرنا الوبكر صديق على من المرت من المرت ال

'' برشخص این ابل وعیال میں صبح کرتا ہے اور موت (اس سے) اس کی جوتی کے تسمہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔' [ بخاری، کتاب مناقب الأنصار، باب مقدم النبي وَسَلَيْهُ وأصحابه المدينة: ٣٩٢٦]

and the same



جهادی میرانوں میں ب



- ابوبكر طاشة ميدان بدر ميں
- . المر والفيه ميدان أحد مين
- 📣 كفار كے تعاقب ميں حمراء الاسد تك پيش قدمي
  - ◄ صديق اكبر والنفؤ صلح حديبييس
  - ﴾ ابوبکر رہائٹۂ غزوہ خیبر کے پہلے علم بردار
    - ♦ صديق اكبر طالفة فتح كمه ميں
    - . 🕻 صديق اكبر را النينُهُ غزوةُ حنين ميں
  - 📣 غزوهٔ تبوک اورالله کی راه میں مال کا عطیبه





#### سیدنا سلمه بن اکوع دانشهٔ بیان کرتے ہیں:

( غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَخَرَجْتُ فِيْمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبَعْثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا وَخَرَجْتُ فِيْمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبَعْثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُوْ بَكْرٍ، وَمَرَّةً أُسَامَةً » [ بخاري، كتاب المغازي، باب بعث النبي وَلِيَّ أَسُامة ....الخ: ٢٧١٤]

''میں نے سات غزوات میں نبی علاق کے ساتھ شرکت کی، اس کے علاوہ دیگر نو (۹) جنگی مہمات (سرایا) میں، جنھیں رسول الله طافیظ روانہ فرمایا کرتے تھے شرکت کی، جبھی سیدنا ابو بکر ڈاٹھیٰ ہمارے امیر ہوتے تھے اور بھی سیدنا اسامہ ڈاٹھیٰ۔''

# سيرت سيرنا ابو بكرصديق الله مديق الله مديقة المنظمة ال

## ابو بكر صديق خالفة ميدان جهاد ميس

سیدنا ابو بکرصدیق بڑاٹیا کو اللہ تعالیٰ نے بہتو فیق عطافر مائی کہ انھوں نے دین کی لھرت و تائید کے لیے جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور غزوۂ بدر سے لے کرتمام غزوات میں رسول اللہ مُٹاٹیا کے ساتھ شریکِ جہاد رہے۔

جنگی معرکوں کی قیادت کرتے ہوئے:

سیدناسلمہ بن اکوع رہائٹا بیان کرتے ہیں:

( غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَخَرَجْتُ فِيْمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبَعْثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا وَخَرَجْتُ فِيْمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبَعْثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُوْ بَكْرٍ، وَمَرَّةً أُسَامَةُ » [ بخاري، كتاب المغازي، باب بعث النبي عِيَّا أَبُوْ بَكْرٍ، وَمَرَّةً أُسَامَةً » [ بخاري، كتاب المغازي، باب بعث النبي عِيَاتُ أسامة ....الخ: ٢٤٢١]

"میں نے سات غزوات میں نبی مُنافیظ کے ساتھ شرکت کی، اس کے علاوہ دیگر نو() جنگی مہمات (سرایا) میں، جنھیں رسول الله منافیظ روانہ فرمایا کرتے تھے شرکت کی، بھی سیدنا ابو بکر وُلافظ ہمارے امیر ہوتے تھے اور بھی سیدنا اسامہ وَلافظ: "



## المرت سيدنا ابو بكرصديق فالله من المراجعة

## ابوبكر والنَّهُ ميدان بدر مين عليه

سب سے پہلے جہاد کے حق میں مشورہ دینے والے 🤲

ہجرت کے دوسرے سال جب حق و باطل کا اولین معرکہ بدر ہوا تو سیدنا ابو بکر ڈٹاٹیڈا نی اکرم تلیل کی قیادت میں اس معرکہ میں پیش پیش تھے۔ جب نبی اکرم تلیل کو پیاطلاع ملی کہ قریش کا تجارتی قافلہ نے کرنکل گیا ہے اور سردارانِ مکہ جنگ پرمصر ہیں، تو نبی اکرم مَنْ الْمِيْ نے صحابہ کرام جن اللہ سے اس سلسلہ میں مشورہ کیا، جبیا کہ سیدنا انس جانی بیان کرتے ہیں: « أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ ، حِيْنَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِيْ سُفْيَانَ، قَالَ فَتَكَلَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ إِيَّانَا تُرِيْدُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ !؟ وَالَّذِيْ نَفْسِى بِيَدِهِ! لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُجِيْضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَصْنَاهَا، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَصْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا، قَالَ فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ، فَانْطَلَقُوْا حَتَّى نَزَلُوْا بَدْرًا» [مسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة بدر : "جب رسول الله مَالِيْكُ كو الوسفيان ك قافل ك آن كي خبر كيني تو آب مَالَيْكُم نے مشورہ کیا، سیدنا ابو بکر وہائٹا نے گفتگو کی تو آپ مٹائیٹا نے جواب نہ دیا، پھر

سیدنا عمر و النوائی نے گفتگو کی لیکن آپ سالی الی تب بھی مخاطب نہ ہوئے، آخر (انصار کے سردار) سیدنا سعد بن عبادہ و النواز اللہ کے رسول!
آپ ہماری رائے پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم گھوڑ دل کو سمندر میں ڈال دیں، تو ہم ضرور ڈال دیں گے اور اگر آپ حکم دیں کہ ہم گھوڑ دل کو برک الغماد تک بھگا دیں (جو مدینہ سے بہت دور ایک مقام ہے) تو ہم ضرور (آپ کا حکم مانتے ہوئے) ایسا کریں گے۔'' تب رسول اللہ طالی اللہ الوروہ چلے یہاں تک کہ میدان بدر میں پہنچے۔''

سيرت سيدناا بوبكر صدلق طاط

فتح ونصرت کی بشارت اور رسول الله مناشیم کے پہلو بہ بہلو قبال 🐡

اس پرسیدنا ابو بکر والٹنانے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور عرض کی : ﴿ حَسْبُكَ ﴾ ''(اے اللہ کے رسول!) بس اتنا ہی کافی ہے۔' (اس کے بعد) آپ منافیا (اپنے خیمہ سے) باہر تشریف لائے تو آپ منافیا اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے:

﴿ سَيُهُزَمُ الْجَنْعُ وَ يُولُّونَ الدُّبُرَ ﴾ [ القسر: ٤٥]

''عنقریب به جماعت شکست کھائے گی اور بیلوگ پیٹے پھیر کر بھاگیں گے۔'' [ بخاری، کتاب المغازی، باب قول الله تعالی : ﴿ إِذْ تَسْتَغَیْثُونَ رَبِکُمْ ..... ﴾ : [ ۳۹۰۳ ]

سيرت سيرنا ابوبكر صديق الله من المراه المراهديق الله المراهدية المراهدة المراهدية المراهدة المراهدة المراهدية المراهدية المراهدية المراهدية المراهدة المرا

ایک دوسری روایت میں سیدنا عمر بن خطاب ڈاٹٹ بیان کرتے ہیں: ''غزوہ بدر کے دن رسول اللہ طاق نے نے مشرکوں کو دیکھا کہ وہ ایک ہزار تھے اور آپ کے اصحاب تین سوانیس (۳۱۹) تھے، تو نبی طاق نے قبلہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ پھیلا دیے اور اپنے پروردگار کو یکارنے لگے:

﴿ اَللّٰهُمَّ ! أَنْجِزْ لِيْ مَا وَعَدْتَنِيْ ، اَللّٰهُمَّ ! آتِ مَا وَعَدْتَنِيْ ، اَللّٰهُمَّ ! إِنْ تُهْلِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ »

''اے اللہ! تو نے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے وہ پورا کر۔ اے اللہ! تو مجھے وہ عطا کر دے جس کا تو نے مجھے وہ عطا کر دے جس کا تو نے مجھے سے وعدہ کیا۔ اے اللہ! اگر تو مسلمانوں کی اس جماعت کو تاہ کر دے گا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گا۔''

آپ سُنَّقَا قبلدرخ ہوکر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے مسلسل اپنے رب کو پکارتے رہے، کا سیاں تک کہ آپ سُلِقا کے اور مبارک آپ کے کندھوں سے نیچ گر گئی۔ تو سیدنا ابو بکر اللّٰ اللہ کی کیدھوں سے نیچ گر گئی۔ تو سیدنا ابو بکر اللّٰ کے آئے اور آپ مُنْ اللّٰ کی چا در آپ کے کندھوں پر ڈال دی، پھر چیچے سے آپ سے لیٹ گئے اور عرض کی:

( يَا نَبِيَّ اللَّهِ ا كَفَاكَ مُنَاشَدَتَكَ رَبَّكَ ، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ ) "ا الله ك بي الله ك بي الله ك بيجي ) آپ ك اپ رب ك بوكى يه دعا كافى به الله تعالى اپنا وه وعده پورا كرك الجواس ني آپ سے كيا ہے۔"

تب الله تعالى نے بي آيت اتارى:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيْثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَتِّي مُمِثَّكُمْ بِٱلْفِ قِنَ الْمَلْإِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ﴾ [الأنفال: ٩]

"جبتم اینے رب سے مدد مانگ رہے تھے تواس نے تمھاری دعا قبول کرلی کہ

### المراجعة الم

بے شک میں ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ تمھاری مدد کرنے والا ہوں، جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔''

پھر الله تعالى نے آپ تَلَيْمُ كى مدوفرشتوں كة ريع سے كى - [ مسلم، كتاب الجهاد، باب الإمداد بالملائكة ..... الغ: ١٧٦٣ ]

اسیران بدر کے بارے میں سیدنا ابو بکر ڈاٹٹیڈ کی رائے

سیدنا عبدالله بن عباس ٹائٹنا بیان کرتے ہیں: '' (غزوۂ بدر میں) جب قیدی گرفتار ہو کر آئے تو رسول الله طَائِلْتِمْ نے ابو بکر وعمر ٹائٹنا سے پوچھا: '' ان قیدیوں کے متعلق تمھاری کیا رائے ہے؟'' تو ابو بکر ٹائٹنا نے عرض کی:

رسول الله طاليّا في فرمايا: '' اے ابن خطاب! تمھاري کيا رائے ہے؟'' سيدنا عمر جاناتھُ ۔ کہتے ہيں، ميں نے کہا:

( لا ، وَاللّهِ! يَا رَسُوْلَ اللّهِ! مَا أَرَى الّذِيْ رَأَى أَبُوْ بَكْرٍ ، وَلٰكِنّيْ أَرَى الّذِيْ رَأَى أَبُوْ بَكْرٍ ، وَلٰكِنّيْ أَرَى الّذِيْ رَأَى أَبُوْ بَكْرٍ ، وَلٰكِنّيْ أَرْى أَنْ تُمَكّنَ عَلِيّا مِنْ عَقِيْلٍ فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ ، وَتُمَكّنّا فَنَضْرِبَ عُنْقَهُ ، فَإِنَّ هَوُلاءِ عُنْقَهُ ، وَتُمَكّني مِنْ فُلانٍ نَسِيْبًا لِعُمَرَ ، فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ ، فَإِنَّ هَوُلاءِ أَيْمَةُ الْكُفْر وَ صَنَادِيْدُهَا »

سيرت سيدناابو بكرصديق الله المرشدي الله

' و نہیں ، اللہ کی قسم! اے اللہ کے رسول! میری رائے ابوبکر ( رائے) کی رائے کے موافق نہیں ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان کو جارے حوالے کیجیے، تا کہ ہم ان کی گردن اڑا دیں ، عقیل کوعلی ( جُراہُنی اُکے حوالے کیجیے، تا کہ وہ اس کی گردن اڑا دیں اور میرے حوالے فلاں کو کیجیے، تا کہ میں اس کی گردن اڑا دول ، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے سرغنے اور سردار ہیں۔''

سیدنا عمر بھٹنڈ کہتے ہیں: ''رسول اللہ طالیۃ نے ابو بکر بھٹنڈ کی رائے قبول کی اور میری رائے فظر انداز کر دی، پھر جب دوسرے دن صبح ہوئی تو میں آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ طالیۃ فظر انداز کر دی، پھر جب دوسرے دن صبح ہوئی تو میں آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ طالیۃ کہ اور ابو بکر ( ہھٹنڈ ) بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا: ''اے اللہ کے رسول! مجھے بھی بتلایے کہ آپ اور آپ کا دوست کیوں رو رہے ہیں، تا کہ اگر مجھے بھی رونا آئے تو میں بھی روؤں، وگرنہ آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے والی صورت ہی بنا لوں۔'' رسول اللہ طالیۃ کا

﴿ أَبْكِيْ لِلَّذِيْ عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ لهذِهِ الشَّجَرَةِ»

''میں اس فیصلے کی مشاورت کی وجہ سے رو رہا ہوں جوتمھارے ساتھیوں نے قید یوں کے فدید لے کرچھوڑنے کے سلسلہ میں مجھے دی تھی۔ اب میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا جواس درخت ہے بھی زیادہ قریب تھا۔''

اس وقت نِي مَثَاثِنَا كَقَرِيب اَيك ورخت تقااورالله عزوجل نے بيآيتيں نازل فرمائيں: ﴿ مَا كَانَ لِئَوِيِّ أَنْ يُكُونَ لَكَ اَسُرٰى حَثَى يُثَخِنَ فِي الْاَئْهُ ضِ ثُورِيُدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۚ ﴿ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْانِحِرَةَ ﴿ وَاللّٰهُ عَزِيْرٌ كَلِيْمٌ ۞ لَوْ لَا كِتْبُ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمُنَا أَخَذْتُمْ عَدَابٌ عَظِيْمٌ ۞ فَكُلُوا مِتَا غَنِهْتُمُ

حَلَّلًا طَيِّيًّا ﴾ [الأنفال: ٦٧ تا ٦٩]



'' بھی کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے ہاں قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہا لے، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے اور اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف ہے کسی ہوئی بات نہ ہوتی، جو پہلے طے ہو چی تو جو پچھتم نے لیا اس کی وجہ ہے شخصیں بہت بڑا عذاب پہنچنا۔ سواس میں سے کھاؤ ہو تم نے غنیمت حاصل کی، اس حال میں کہ حلال، طیب ہے۔'' سواس میں سے کھاؤ ہو تم نے غنیمت حاصل کی، اس حال میں کہ حلال، طیب ہے۔'' الغرض! اللہ تعالی نے ان کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا۔' [ مسلم، کتاب الجهاد، ہاب الإمداد بالملائکة فی غزوة بدر و إباحة الغنائم: ١٧٦٣

W

www.KitaboSunnat.com

# 

### مديق اكبر طالفة ميدان أحديس

اس غزوہ میں سیدنا ابو بکر بٹائٹو کا مقام ومرتبہ ابوسفیان کی اس منادی ہے واضح ہوتا ہے کہ جب اس نے میدانِ اُحد میں رسول الله طائیٰ کے ساتھ ساتھ ابوبکر وعمر جھٹٹا کا نام لے کر سوال کرنا شروع کیا، جبیبا که سیدنا براء بن عازب را بنانی بیان کرتے ہیں: ''احد کے دن مشرکوں ہے ہماری مڈبھیٹر ہوئی، تو نبی مُؤلِّیْہ نے تیرانداز وں کے ایک دیتے کو درّے پرمقرر فرما کر عبدالله بن جبير بنافظ كوان كا امير مقرر كيا اور فرمايا: ''تم اي جگه ؤنے رہنا، اگرتم و يكھو كه جاری فتح ہوگئ ہے تو بھی اس جگہ سے نہ ہلنا اور اگر بیدد یکھو کہ دشمن ہم پر غالب آگیا ہے تو اً پھر بھی اپنی جگہ چھوڑ کر ہماری مدد نہ کرنا۔'' ہمارا مقابلہ ہوا تو دشمن بھاگ کھڑا ہوا،حتیٰ کہ ہم و کے دیکھا کہ ان کی عورتیں بھی اپنی پنڈلیوں ہے کپڑے اٹھائے ہوئے پہاڑوں کی طرف 🕏 بھاگ رہی تھیں۔جس کی وجہ ہے ان کی پازیبیں نظر آ رہی تھیں، تو اس صورت حال کو دیکھ کر درّے کےلوگوں نے کہنا شروع کر دیا ننیمت،غنیمت۔عبداللّٰہ بن جبیر جلفیٰڈ نے ان سے کہا کہ نبی مُنْ این کے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اپنی جگہ سے نہ ملنا، مگر ساتھیوں نے انکار کر دیا۔ جب انھوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے (وقتی طور یر) ان کی فتح کو شکست میں بدِل دیا اورستر (۵۰)مسلمان شہید ہو گئے۔ ابوسفیان نےمسلمانوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا:'' کیا ان لوگول میں محد ( سُنَیْدً ) موجود ہیں؟" آپ سُنیدہ نے فرمایا: "اے کوئی جواب نہ دو۔" پھر اس نے یوچھا : '' کیا ان لوگوں میں ابن ابی قحافہ (ابوبکر صدیق طافیہ) موجود ہیں؟'' آپ مُنْ يَنْظِ نِے فرمايا: "اسے كوئى جواب نه دو-" اس نے كہا: "كيا ان لوگوں ميں اين خطاب

## سيرت سيرنا ابو بكرصديق والفرام والمنافية المنافية المنافي

(ولالنف) موجود بین؟ (جب مسلمانوں کی طرف ہے کوئی جواب نہ آیا) تو کہنے لگا: ''بیسب لوگ قتل موجود بین؟ ' (جب مسلمانوں کی طرف ہے کوئی جواب ضرور دیتے۔'' سیدنا عمر والنفظ الوگ قتل مو گئے بین، اگر زندہ ہوتے تو میری بات کا جواب ضرور دیتے۔'' سیدنا عمر والنفظ الیہ جذبات پر قابونہ رکھ سکے اور کہنے لگے:

« كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ ! أَبْقَى اللهُ عَلَيْكَ مَا يُخْزِيْكَ » ا بخاري،

كتاب المغازى، باب غزوة أحد: ٤٠٤٣ ]

''اے اللہ کے دشمن! تو حجوث کہدرہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل ورسوا کرنے کے لیے ابھی انھیں زندہ رکھا ہے۔''

یں ہوں کہ معرکۂ احدیثیں پیش آنے والے اس سارے منظر نامے سے ثابت ہوا کہ مشرکین کے لیڈر ابوسفیان کو اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ اسلام کے ستون و اساس رسول اللہ مُناتِیْمُ اور ابوکر وعمر ٹاشخنا ہیں۔ ابو بکر وعمر ٹاشخنا ہیں۔





# ﷺ کفار کے تعاقب میں حمراء الاسدیک پیش قدمی ہے

جب مشرکین مکہ جنگ احد سے فارغ ہوئے تو راستے میں انھیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہراموقع ضائع کر دیا۔ مسلمان شکست خوردگ کی وجہ سے بے حوصلہ اورخوف زدہ میں، لہذا ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینہ پر بھر پور حملہ کر دینا چاہیے، تا کہ اسلام کا بیہ پودا اپنی سرز مین مدینہ ہی میں نیست و نابود ہو جائے۔ ادھر نی مخالیظ کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پلے آئیں۔ لہذا آپ مخالیظ نے صحابہ کرام ٹوکٹیٹ کولڑ نے پر آمادہ کیا۔ آپ مخالیظ کے فرمان پر صحابہ کرام ٹوکٹیٹ تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کا بیقافلہ جب مدینہ سے آٹھ (۸) میل کے فاصلے پر واقع ''حمراء الاسد' نامی جگہ پہنچا تو مشرکین کوخوف محسوں ہوا، چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے بجائے مکہ واپس طلے گئے۔

سیدہ عائشہ ﷺ میان کرتی ہیں کہ میں نے عروہ بن زبیر سے کہا:''اے میرے بھانے! تیرا باپ زبیر اور (نانا) ابو بکر ڈاٹٹو بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے:

﴿ اَلَّذِن نُنَ الْمُتَجَابُواْ لِللهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْلِ مَا آَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لَهُ لِلَذِينَ الْمُسَوُّا فِنْهُمُ الْقَرْحُ لَا لِلَّذِينَ الْمُسَوُّا فِنْهُمُ وَالتَّقَوُّا اَجُرْعَ فِلْهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٧٢]
'' وہ جنھوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا، اس کے بعد کہ انھیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنھوں نے نیکی کی اور متق ہے بہت بڑا اجر ہے۔'' ہوا یہ کہ رسول اللہ مُنْ اِنْتِمْ کو جب احد کے دن تکلیف پنچی اور مشرکین واپس جلے گئے، تو ہوا یہ کہ رسول اللہ مُنْ اِنْتِمْ کو جب احد کے دن تکلیف پنچی اور مشرکین واپس جلے گئے، تو

## سيرت سيرنا ابو بكرصديق الله عن المناه المناه

آپ مُنْ الله كو خدشه لاحق مواكه كبيس وه دوباره واپس نه آجائيس،اس ليه آپ مُنْ الله في فرمايا:

« مَنْ يَّذْهَبُ فِيْ إِثْرِهِمْ ؟»

"كون ب جوان كے تعاقب ميں جائے؟"

تو آپ علی کے اس ارشاد پرستر (۷۰) صحابہ نے لبیک کہا، ان میں ابوبکر اور زبیر والله

مجمى تھے۔[ بخاري، كتاب المغازي، باب : ﴿ الذين استجابوا لله والرسول ﴾ : ٤٠٧٧ــ

مسلم: ۲٤۱۸]



# صديق اكبر والني صلح حديبير مين

### بیت الله کی طرف پیش قدمی کا مشوره<sup>.</sup>

سیدنا مِسور اورسیدنا مروان بی این کرتے ہیں کہ نبی طابیہ حدید کے سال ایک ہزار ے زیادہ اصحاب کے ساتھ ( کمہ کی طرف) روانہ ہوئے۔ جب ذوالحلیفہ میں پنچ تو قربانی کے جانور کے گلے میں پٹا ڈالا، اس کا اشعار کیا ( لیعنی اس کے کوہان کو بطور علامت معمولی سا چیرا دیا) اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھا۔ پھر نبی شائیہ نے خزاعہ قوم میں سے ایک چیرا دیا) اور وہاں کہ خرلائے) اور آپ شائیہ خود چلتے رہے، یہاں تک کہ جب جاسوس روانہ کیا ( کہ قریش کی خبر لائے) اور آپ شائیہ خود چلتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ "غیریر الاشطاط" پنچ تو آپ کا جاسوس بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے بتایا کہ قریش کے لوگوں نے آپ کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے اور بہت سے قبائل کو بلایا ہے، وہ آپ سے لڑیں گے۔ آپ شائیہ نے دیں گے، وہ آپ کوروکیس گے۔ آپ شائیہ نے دیں گے، وہ آپ کوروکیس گے۔ آپ شائیہ نے دیں گے، وہ آپ کوروکیس گے۔ آپ شائیہ نے دیں گے، وہ آپ کوروکیس گے۔ آپ شائیہ نے دیں گائیہ نے دیں گے، وہ آپ کوروکیس گے۔ آپ شائیہ نے دیں گائیہ ہے۔ اس خواب سے فرمایا:

﴿ أَشِيْرُوْا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيَّ ، أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيْلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَ ذَرَارِيِّ هُؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّصُدُّوْنَا عَنِ الْبَيْتِ ؟ فَإِنْ يَأْتُوْنَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ إِلَّا تَرَكْنَاهُمْ مَّحْرُوْ بِيْنَ ﴾ مَحْرُوْ بِيْنَ ﴾

''اے لوگو! مجھے مشورہ دو کہ کیا میں ان کا فروں کے اہل وعیال پر، جوہمیں اللہ

سيرت سيدناا بوبكر صديق عالله

کے گھر سے روکنا چاہتے ہیں، چڑھائی کر دوں؟ اگر وہ ہم سے لڑنے آئے تو اللہ (زبردست اور بلند و بالا ہے، اس) نے جس طرح مشرکین کے شر سے ہمارے جاسوں کو بچالیا (اسی طرح ہمیں بھی بچالے گا) اور اگر وہ (مقابلے پر) نہ آئے تو ہم آھیں ایک ہاری ہوئی قوم جان کر چھوڑ دیں گے۔'

ابوبكرصديق والثنة نے عرض كى:

« يَا رَسُوْلَ اللهِ ! خَرَجْتَ عَامِدًا لِهٰذَا الْبَيْتِ لاَ تُرِيْدُ قَتْلَ أَحَدٍ ، وَلاَ حَرْبَ أَحَدٍ فَتَوَجَّهُ لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ »

''اے اللہ کے رسول! آپ تو بس بیت اللہ کا ارادہ کر کے نکلے ہیں، نہ کہ کسی کو قتل کرنے اور کسی کو قتل کرنے اور کسی سے لڑنے کے لیے۔ سوآپ بیت اللہ کی طرف چلتے جائے، جو شخص ہمیں بیت اللہ سے روکے گا ہم اس سے لڑیں گے۔''

آب الله المايا:

( أُمْضُوْا عَلَى اسْمِ اللّهِ) "توالله كانام ليكرسفر جارى ركهو" [ بحاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية: ١٧٩٠، ١٧٨ ]

مصالحانہ گفتگو کے دوران سیدنا ابو بکر ڈاٹٹیڈ کی غیرتِ ایمانی 🤲

المنظمة المنظ

کیا ہو؟ اور اگر دوسری بات ہوئی ( یعنی تم شکست کھا گئے ) تو اللہ کی قتم! میں (تمھارے ساتھیوں کے ) چپروں کو دیکھتا ہوں (مجھے تو لگتا ہے کہ ) پہلوگ تنصیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔'' جب سیدنا ابو بکرصدیق ڈٹٹٹانے اس کی بات سنی تو اسے فرمایا:

﴿ أُمْصُصْ بَظْرَ اللَّاتِ ، أَنَحْنُ نَفِرٌ عَنْهُ وَنَدَعُهُ

''(عروہ! جا اور) لات کی شرم گاہ چوں! کیا ہم (میدان جنگ ہے) آپ مُلْقَافِمْ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟''

یہ من کرعروہ نے کہا: ''یہ کون ہے؟'' صحابہ کرام بٹی اُڈیٹھ نے کہا: ''ابو بکر مٹائیڈ ہیں۔' تو اس نے کہا: ''قشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر تمھارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا، جس کا بدلا میں اب تک نہیں دے سکا ہوں تو میں تجھے (آج) ضرور جواب دیتا۔' آ بخاری، کتاب الشروط، باب الشروط فی الجہاد والمصالحة ..... النے: ۲۷۳۱،

7777

عروہ بن مسعود تقفی نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ وہ صحابہ کرام بھائی کے خلاف نفسیاتی جنگ شروع کر دے، تاکہ وہ معنوی اعتبار سے شکست خوردہ ہوجا کیں، اس لیے اس نفسیاتی جنگ شروع کر دے، تاکہ وہ معنوی اعتبار سے شکست خوردہ ہوجا کیں، اس لیے اس نے قریش کی عسری قوت کو مبالغہ آرائی کرتے ہوئے بیان کیا اور قریش کے موقف کی ایسی تصویر کشی کی جس سے بینمایاں ہوتا تھا کہ وہ ضرور فتح یاب ہوں گے اور مسلمانوں کی صفول میں فتنہ پیدا کرنا چاہا، جبکہ اس نے قائد اور لشکر کے درمیان اعتماد کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور نبی کریم مالی ہی ہوگ آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، تو سیدنا ابو بکر ڈائٹو کی تر دیداور برملا جواب بڑا مؤثر ثابت ہوا اور عروہ کی نفسیات پر اس کا گہرا اثر بڑا۔ یقینا سیدنا ابو بکر ڈائٹو کا بیموقف انتہائی عز بیت کا مظہر تھا۔

مزاج شناسِ رسول سيدنا ابو بكر صديق ولانفؤ 🎂

سیدنا میسور اور سیدنا مروان ڈولٹھ سے مروی روایت میں ہے کہ سیدنا عمر ڈولٹھ خود بیان

### سيرت سيدنا ابوبكر صداق الله

كرتے ہيں كه ميں صلح حديبيد كى شرائط كے بارے ميں مضطرب تھا، تو ميں رسول الله عظام کے پاس آیا اور پوچھا:

﴿ أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا؟ قَالَ بَلَي، قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَ عَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ بَلى، قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِيْ دِيْنِنَا إِذَنْ؟ قَالَ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيْهِ، وَهُوَ نَاصِرِيْ، قُلْتُ أُو لَيْسَ كُنْتَ تُحَدَّثْتَنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوْفُ بِهِ؟ قَالَ بَلْي، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيْهِ الْعَامَ؟ قَالَ قُلْتُ لَا، قَالَ فَإِنَّكَ آتِيْهِ وَ مُطَوِّفٌ بِهِ، قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ يَا أَبَا بَكْرِ! أَلَيْسَ هٰذَا نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا؟ قَالَ بَلَى، قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ بَلَى، قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِيْ دِيْنِنَا إِذَنْ؟ قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ! إِنَّهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ يَعْصِيْ رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ فَوَ اللَّهِ! إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ، قُلْتُ أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوْفُ بِهِ، قَالَ بَلِي، أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيْهِ الْعَامَ؟ قُلْتُ لَا، قَالَ فَإِنَّكَ آتِيْهِ وَ مُطَوِّفٌ بِهِ <sub>﴾ [ بخاري،</sub> كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد ..... الخ : ٢٧٣١، ٢٧٣٦ ] '' كيا آپ الله كے سيح نبي نہيں ہيں؟'' آپ مان آيا نے فرمايا:'' كيوں نہيں! (میں سیانی ہوں)۔' میں نے عرض کیا:'' کیا ہم حق پرنہیں اور جارا رشن باطل ير مبيل ہے؟" آپ علق نے فرمايا: "كيول نبيل!" تو ميں نے عرض كيا: " فير ہم وین کے معاملے میں اینے آپ کو کیوں ذلیل کریں؟" آپ مالیا ا \* میں الله کا رسول ہول اور میں اس کی تھم عدولی نہیں کرسکتا، وہی میرا مددگار

سيرت سيدناابو بكرصديق دان المنظمة المن

ہے۔" میں نے پھر عرض کیا: '' کیا آپ نے ہم سے پینییں فرمایا تھا کہ ہم بیت الله جائیں گے اور اس کا طواف کرس گے؟'' آپ ٹائٹٹا نے فرماما:'' کیوں نہیں! لیکن کیا میں نے تم سے بیا کہا تھا کہ ہم ای سال جائیں گے؟" میں نے کہا: ''نہیں!'' آپ سُاٹیکم نے فرمایا:''تو تم ایک دن ضرور وہاں پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔'' پھر میں ابو بکر ڈاٹٹؤ کے پاس آیا اور پوچھا:''اے ابو بکر! کیا ہے الله کے سیح نبی نہیں ہیں؟" انھول نے کہا:" کیوں نہیں!" میں نے کہا:" کیا ہم حق بر اور جارا وشمن باطل برنہیں ہے؟" انھوں نے کہا:" کیوں نہیں!" میں نے کہا:'' پھر ہم دین کے معاملے میں اینے آپ کو ذلیل کیوں کریں؟'' ابوبکر ڈٹاٹٹڈا نے کہا:''اے عمر! بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی نافر مانی نہیں کر سکتے ، اللہ ان کا مدد گار ہے ، وہ جو بھی تھم دیں اس کی تعمیل کرو، کیونکہ اللہ کی قشم! وہ حق يربين-' ميں نے كہا:'' كيا آپ مُلَاثِيمَ نے ہم سے سيبيں كہا تھا كہ ہم كعبه جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟'' ابو بکر ڈاٹنڈ نے کہا:'' کیوں نہیں! ( کہا تھا) کیکن کیا آپ سٹیٹی نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہتم ای سال وہاں جاؤ گے؟'' میں نے کہا:''نہیں! (بیرتونہیں فرمایا تھا)۔''ابوبکر ڈاٹٹڑ نے فرمایا:''پھرایک دن تم ضرور کعبہ پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔''

ﷺ الاسلام ابن تیمیه برطن فرماتے میں: "اس واقعہ میں ابوبکر بڑا ٹیڈ نے ہوبہو وہی جواب دیا جو رسول اللہ طاقیا کا جواب نہیں جواب دیا جو رسول اللہ طاقیا کا جواب نہیں سنا تھا، لہذا ابوبکر واللہ عمر وافقت کرنے سنا تھا، لہذا ابوبکر واللہ عمر وافقت کرنے والے تھے۔" [مجموع الفتاؤی لابن تیمیة: ۱۱۷۷۱۱]



## سيرت سيدناابوبكرصديق فلف من المستحدث

# ابوبكر والنفيُّ غزوة خيبرك بهلي علم بردار الم

سیدنا بریده بن حصیب براتو بیان کرتے ہیں: ''ہم نے خیبر کا محاصرہ کیا تو سیدنا ابو بکر وہائی نے جھنڈا گیڑا، (سخت لڑائی کے باوجود) قلعہ فتح نہ ہوا تو وہ لوٹ آئے اورا گلے دن چھر انھوں نے جھنڈا گیڑا کیکن قلعہ پھر بھی فتح نہ ہوا۔اس دن لوگوں نے بہت زیادہ مشکلات و مصائب کا سامنا کیا، پھر رسول اللہ سائیڈ نے فرمایا: ''کل میں ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت رکھتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول عطا کروں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت رکھتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، وہ قلعہ فتح کے بغیر نہیں لوٹے گا۔'' ہم نے رات خوش گوار ماحول میں کورری کہ کل فتح مل جائے گی۔ جب رسول اللہ شائی نے شبح کی نماز پڑھائی تو آپ شائی کی آئی اپنی جگہ موجود سے۔ گھڑے ہوئے اور جھنڈا منگوایا، اس وقت لوگ صفوں ہی میں اپنی اپنی جگہ موجود سے۔ کھڑے ہوئے اور جھنڈا منگوایا، اس وقت لوگ صفول ہی میں اپنی اپنی جگہ موجود سے۔ کھڑے نے علی ڈائی کی آئی کے سیدنا علی بوٹنٹ کو جھنڈا عطا کیا اور آئیس فتح عطا کی میں لعاب دبمن لگایا، پھر آپ ٹائی کے سیدنا علی بوٹنٹ کو جھنڈا عطا کیا اور آئیس فتح عطا کی گئے۔' آ مسند آحمد: ۲۱۰۸۵، ح: ۲۲۰۵۷۔ دلائل النبوۃ للبیہ قبی : ۲۱۰۸۵۔

### صديق اكبر والتفؤ سربينجد ميس

ایاس بن سلمہ اپنے باپ سیدنا سلمہ بن اکوع بھٹھ سے روایت بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں : ''رسول الله سُلَقیْمُ نے سیدنا ابو بکر بھٹھُ کو جمارا امیر مقرر کیا، پھر ہم مشرکین سے جہاد کرنے کے لیے نکلے، ہم نے ان پر شب خون مارا۔ اس رات جمارا شعار ''أمِتُ أَمِتُ '

سیرت سیدنا ابوبکرصدیق تافی می می این این می این قا، سلمه واین کیتے میں: ''اس رات میں نے اپنے ہاتھ سے سات گھروں کے مشرکین کو قتل کیا تھا۔'' [ أبو داؤد، کتاب الجهاد، باب في البیات : ۲۶۳۸، وإسناده صحیح۔ السنن الکبل کی للبیهقی : ۲۹/۹]

صديق اكبر ولتنفؤ سربيه بنوفزاره ميں

صديق اكبر هاتنو غزوهٔ ذات السلاسل مين 🤲

كتاب الجهاد، باب التنفيل وفداء المسلمين بالأساري: ١٧٥٥ ]

کام کے لیے رافع بن عمرو بی مناسب ہیں، کیونکہ دور جاہلیت میں یہ ربیل ہے۔' راوی کہتا ہے کہ میں نے طارق بن شہاب سے بوچھا:'' ربیل کون ہوتا ہے؟'' افھوں نے کہا:'' وہ شخص جو اکیلائسی قوم سے لڑتا ہے اور چوری کرتا ہے۔'' رافع کا بیان ہے کہ جب ہم نے مہم مکمل کر لی تو ہم اس جگہ واپس آگئے جہاں سے مہم کے لیے گئے تھے۔ میں نے ابوبکر ڈٹائٹؤ میں بھلائی محسوں کی، آپ پر فدک کی بنی ہوئی عباتھی، جب سوار ہوتے تو خلال ( بٹن ) جوڑ میں بھلائی محسوں کی، آپ پر فدک کی بنی ہوئی عباتھی، جب سوار ہوتے تو خلال ( بٹن ) جوڑ لیتے اور جب اتر تے تو کھول دیتے۔ میں ان کے پاس آیا اور عرض کی:''اے خلال والے! میں آپ میں خیر محسوں کر رہا ہوں، مجھے ایس بات بتلائیں جسے یاد کر کے میں آپ لوگوں کی طرح ہو جاؤں۔'' آپ ڈٹائٹؤ نے فرمایا:

(﴿ أَتَحْفَظُ أَصَابِعَكَ الْحَمْسَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّهُ ، وَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى النّيْنِ ، قُلْتُ حَفِظْتَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ! قَالَ وَأُخْرَى لاَ تُوْمَرَنَ عَلَى النّيْنِ ، قُلْتُ حَفِظْتَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ! قَالَ وَأُخْرَى لاَ تُوْمَرَنَ عَلَى النّيْنِ ، قُلْتُ مَعْ اللهِ مَنْ أَهْلَ بَدْرٍ ؟ قَالَ يُوْشِكَ أَنْ تَفْشُو حَتّى هَلْ تَكُونُ الْإِمْرَةُ إِلاَ فِيْكُمْ أَهْلَ بَدْرٍ ؟ قَالَ يُوْشِكَ أَنْ تَفْشُو حَتّى هَلْ تَكُونُ الْإِمْرَةُ إِلاَ فِيكُمْ أَهْلَ بَدْرٍ ؟ قَالَ يُوْشِكَ أَنْ تَفْشُو حَتّى اللهُ عَلَى وَمَنْ هُو دُوْنَكَ ، إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا بَعَثَ نَبِيهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ النَّاسُ فِي الْإِسْلاَمِ ، فَهُو عَوَّادُ اللهِ وَجِيرَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ النَّاسُ فِي الْإِسْلامِ ، فَهُو عَوَّادُ اللهِ وَجِيرَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ النَّاسُ فِي الْإِسْلامِ ، فَهُو عَوَّادُ اللهِ وَجِيرَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكْرَهَهُ السَّيْفُ ، فَهُو عَوَّادُ اللهِ وَجِيرَانُ اللهُ عَلَيْهِ فِي خِفَارَةِ اللهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ أَمِيرًا، فَتَظَالَمَ النَّاسُ اللهُ مِنْ بَعْضِ ، انْتَقَمَ اللهُ مِنْهُ ، إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ أَمِيرًا ، فَتَظَالَمَ اللهُ مِنْهُ ، إِنَّ الرَّجُلَ اللهُ مِنْ مَاءُ جَارِهِ فَيَظَلُّ نَأْتِيَّ عَضَلَتِهِ غَضَابًا لِجَارِهِ ، وَاللهُ مِنْ وَرَاءِ جَارِهِ وَلَيْ الرَّهُ مِنْ بَعْضِ ، انْتَقَمَ اللهُ مِنْ وَرَاءِ جَارِهِ وَلَا اللهُ مِنْ بَعْضِ ، انْتَقَمَ اللهُ مِنْ وَرَاءِ جَارِهِ » [ المعجم الكبير ناطِراني : ٢٠٤٤ عَضَلَتِهِ غَضَبًا لِجَارِهِ ، وَاللهُ مِنْ وَرَاءِ جَارِهِ » [ المعجم الكبير ناطِراني : ٢٣٤٤ عَضَلَتِه عَضَابً لِجَارِهِ ، وَاللهُ مَنْ وَرَاءِ جَارِهِ » [ المعجم الكبير ناطِراني : ٢٣٤٤ عَضَلَتُهُ عَضَالًا لمَعْمَ اللهُ مُنْ وَرَاءً جَارِهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَ الكبير ناطِراني : ٢٣٤٤ هُ و اللهُ اللهُ المُعْمَ الكبير ناطِراني : ٢٣٤٤ هُ المُعْمَ المُعْمَ اللهُ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ اللهُ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ

ر میرت سیرناابو بکرصدیق والا عزیدن در بیری سیرنا ابو بکرصدیق والا عزیدن در بیری

و إسناده حسن لذاته تاريخ دمشق : ٩٠٨/١٨ ]

"این یا فج انگیول کو یادر کھتے ہو؟" میں نے کہا:" ہاں!" آپ واللہ نے فرمایا: ''اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود (برحق ) نہیں اور محد ( مُالِیِّظُ ) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یانچ وقت کی نماز قائم کرو، اگر تمھارے پاس مال ہے تو اپنے مال کی زکو ۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو اور رمضان کے روز ہے ر کھو۔ کیا ہے باتیں مجھے یاد ہو گئیں؟' میں نے کہا:''جی ہاں!' تو فرمایا:''دوسری بات بدہے کہ تو تبھی دوآ دمیوں یر (بھی) امارت قبول نہ کرنا۔' میں نے عرض کیا: ''کیا امارت آپ بدر والول کے علاوہ دوسروں کو بھی ملے گی؟'' آپ رہائٹو نے فرمایا: دعنقریب امارت عام جوگی اور شمصیں اورتم سے کمتر لوگوں کو ملے گی۔ یقنینا الله تعالى نے جب اينے نبي تافير كومبعوث فرمايا تو لوگ اسلام ميں واخل ہوئے۔ان میں سے پچھالوگوں نے اللہ کے لیے اسلام قبول کیا تو اللہ نے اضیں ہدایت سے نوازا اور کچھ لوگ تلوار کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے تو سب کے سب الله کے مہمان، اس کے بڑوی اور اس کی امان میں ہیں۔ جب کوئی آدمی امیر بے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے پرظلم کریں اور امیر ظالم سے مظلوم کو بدلا نہ دلائے تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔کوئی آدی بھی اینے بڑوی کی بکری ہتھیا لے جاتا ہے تو وہ اپنے پڑوی (ہے انتقام) کے لیے غضب ناک رہتا ہے اور اللہ اس کے (مظلوم) پڑوی کی پشت پناہی کرتا ہے۔''

がらずんご



www.KitaboSunnat.com



# عرفي اكبر طالنية فتح مكه ميس

### مکه پرچڑھائی کا معاملہ صیغهٔ راز میں رکھا گیا 🕝

جب مشرکین مکہ کے حلیف بنو بر نے بنو خزاعہ پر، جو سلمانوں کے حلیف سے، حملہ کر کے صلح حدیدیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عہد شکنی کی ، تو مدینہ منورہ میں بد بات عام تھی کہ اب رسول اللہ سلا ہے کیا حکمت عملی اپنائیں گے؟ لشکر کی کمانڈ کرتے ہوئے کس سمت میں چلیں گے؟ بہاہم با تیں رسول اللہ سلا ہے نے مصیع راز میں رحمیں ، جیسا کہ سیدہ عائشہ راہ ہیں کر ہی ہو؟ کیا رسول اللہ سلا ہی مسیدہ عائشہ رہ ہی ہیں ۔ ''سیدنا ابو بکر وہ تھی مصدیق اکبر وہ ہی ایس کر ہی ہو؟ کیا رسول اللہ سلا ہی میں گندم چھان رہی تھی ، صدیق اکبر وہ ہی نے بوجھا: ''یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا رسول اللہ سلا ہی میں گندم چھان رہی تھی ، صدیق اکبر وہ ہی تا ہو گھانے کہا: ''جی بال! رسول اللہ سلا ہی تھی ہی تیاری کر جھان نہ کہا ۔ ''جی بال! رسول اللہ سلا ہی تھی ہی تیاری کرو۔'' سیدہ عائشہ وہ ہی تیاری کرو۔'' سیدہ عائشہ وہ ہی تیاری کرو۔'' ایسادہ حسن نذاته۔ البدایة والنہایة : ۲۷۷۲ سیرت اب دلائل النبوة للبیہقی : ۲۷۷۲ استادہ حسن نذاته۔ البدایة والنہایة : ۲۷۷۲ سیرت ابن هشام : ۲۸۷۲ سیرت

### ابوقحافه رفاتنين كاقبول اسلام

سیدنا ابو بکر رہ اللہ کی نعمت بوری ہوئی اور فتح کمہ کے اس زریں موقع پر آپ کے والد ابوقا فیمشرف بداسلام ہوئے، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رہ اللہ اللہ بیان کرتے ہیں: ''فتح

﴿ لَوْ أَقْرَرْتَ الشَّيْخَ فِيْ بَيْتِهِ ، لَأَتَيْنَاهُ ﴾

''اگر تواپنے بزرگ باپ کو گھر میں رہنے دیتا اور ہم ان کے پاس آ جاتے ( تو پیر

تمھارے لیے باعث عزت وتکریم ہوتا)۔''

یہ بات آپ ظُافِیْ نے سیدنا ابو بکر ٹاٹی کے اکرام میں ارشاد فرمائی اور اس موقع پر (سیدنا ابو بکر صدیق ٹائی کے والد) ابو قافہ ڈاٹی نے اسلام قبول کیا۔ (مسند أحمد:

۱۲۰/۳ ح: ۱۲۶۱۱ ماین حبان: ۵٤٧٢ م

ابوقیافه ولٹیڈ کی داڑھی کور ٹکنے کا حکم

سیدنا جابر بن عبداللہ والنظمی بیان کرتے ہیں کہ (سیدنا ابوبکر والنظم کے والدمحتر م) ابوقی فہ رہا لیکنا فضح کے دن رسول معظم سالی کی خدمت میں تشریف فرما ہوئے تو ان کا سر اور ان کی دار تھی تخامہ کی طرح سفید متھ (یعنی ان کے بال سفید متھ، جیسے ثخامہ بوئی سفید ہوتی ہے) تو رسول اللہ مالی کے ختم دیا:

« غَيِّرُوْا هٰذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ »

[ مسلم، كتاب اللباس، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة و حمرة و تحريمه بالسواد : ٢١٠٢/٧٩ ]

''اس سفیدی کوئسی چیز سے بدل دو اور خالص سیاہی سے بچو ( یعنی منہدی وغیرہ لگا لو)''

### سيرت سيرنا بوبكر صديق الله عند المديدة المعالم المعالم

### مريق اكبر راللينهُ غزوة حنين ميس

### سيدنا ابوبكر ولاثنؤ كي ميدان حنين ميں ثابت قدمي

سیدنا جابر بن عبداللہ بالٹی بیان کرتے ہیں کہ ہم تہامہ کی وادیوں میں سے حنین کی وادی میں جارہے تھے۔وادی بڑی وسیع و عریض تھی، اس میں اوپر نیچے ٹیلے اور چھوٹی چھوٹی وطلوانی پہاڑیاں تھیں۔ ہم اوپر چڑھتے ہوئے اور نیچا ترتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے وادر لاھکتے جا رہے تھے اور ابھی صبح کا اندھرا قدرے باتی تھا۔ وشن ہمارے اردگرد کی گھافیوں میں چھپ کر بیٹا تھا۔ وہ لوگ اس وادی کی ہر سمت موجود اور ہر تنگ مقام پر مورچہ زن تھے۔وہ چاروں جانب جمع ہو چکے تھے اور جملے کے لیے پرتول رہے تھے، جبکہ مورچہ زن تھے۔وہ چاروں جانب جمع ہو چکے تھے اور جملے کے لیے پرتول رہے تھے، جبکہ شم اردگرد سے بے خبر اپنے دھیان میں چلے جا رہے تھے کہ وشن کے دستوں نے بڑی شدت سے بک بارگی ایبا زور دار حملہ کر دیا، جیسے ایک آ دمی نے حملہ کیا ہو۔ اب سب مجاہدین شکست کھاتے ہوئے واپس پلٹنے لگے، کسی کو دوسرے کی خبر نہ تھی، سب بھاگے چلے جا رہے تھے۔ اللہ کی رسول ہوں ، میں جا رہے تھے۔ اللہ کا رسول ہوں ، میں جا رہے تھے۔ اللہ کا رسول ہوں ، میں عبد بی خبر نہ تھی ، میں اللہ کا رسول ہوں ، میں عبد بی خبر نہ میں اللہ کا رسول ہوں ، میں عبد بی خبر نہ میں دی خبر نہ میں اللہ کا رسول ہوں ، میں عبد بی خبر نہ میں اللہ کا رسول ہوں ، میں عبد بی خبر نہ عبد اللہ ہوں۔ "

بھگدڑ میں کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا اور اونٹ ایک ووسرے پر گرتے پڑتے بھاگ رہے تھے۔ پھر بیان کرتے میں : المرت سيرنا ابوبكر صديق على عن المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

( ثُبَتَ مَعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ ، وَ مِنْ أَهْلِ

بَيْتِهِ عَلِيٌّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَابْنُهُ الْفَصْلُ

ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَ أَبُوسُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ ، وَ رَبِيْعَةُ بْنُ الْحَارِثِ ،

وَ أَيْمَنُ بْنُ عُبَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أَمِّ أَيْمَنَ ، وَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ » [ مسند وَ أَيْمَنُ بْنُ ذَيْدٍ » [ مسند أبي يعلى : احمد : ٣٧٦ / ٣ - ٢ : ٣٨٩ - إسناده حسن لذاته ـ سيرة ابن هشام : ٢/ ٢٤٤ ]

''تب آپ کے گرد جم کر طبر نے والول میں ابوبکر و عمر خاتین تھے اور آپ کے خاندان والول میں سے سیدنا علی خاتین سیدنا عباس خاندان والول میں سے سیدنا علی خاتین سیدنا عباس خاتین بین حارث خاتین اور ربیعہ بن حارث خاتین بھی استقامت سے کھڑے سیدنا ابوسفیان بن عبید جاتین اور سیدنا کھڑے سیدہ ام ایمن خاتین کے بیٹے سیدنا ایمن بن عبید جاتین اور سیدنا اسامہ بن زید خاتین بھی پا مردی سے کھڑے رہے۔''

رسول الله مَثَاثِينَا كي موجودگي ميں سيدنا ابو بكر مِثَاثِثَةَ كا فتويٰ

سیدنا ابوبکر بڑائیڈ کو یہ سعادت حاصل تھی کہ آپ بڑائیڈ رسول اللہ طائیل کی موجودگی میں لوگوں سے خطاب کیا کرتے سے اور مختلف مسائل پر اپنی رائے کا اظہار کرتے سے ایسا بی ایک واقعہ غزوہ ختین کے موقع پر بھی پیش آیا۔ سیدنا ابوقادہ بڑائیڈ بیان کرتے ہیں: ''ہم رسول اللہ طائیل کے ہمراہ غزوہ ختین کے سال نکلے۔ جب ہمارا وشمن سے آمنا سامنا ہوا تو (ابتدا میں) مسلمانوں کو شکست ہونے گی۔ اس دوران میں نے مشرکین کے لشکر سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمان پر چڑھا ہوا ہے (یعنی اس پر حاوی ہے)، سومیں (اس کوئل کرنے کے درمیان کے گھوم کر اس کی طرف آیا اور اس کے پیچھے سے اس کے کندھے اور گردن کے درمیان تلوار کی ایک ضرب لگائی، تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور اس نے مجھے ایسا زور سے دبایا کہ تلوار کی ایک ضرب لگائی، تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور اس نے مجھے ایسا زور سے دبایا کہ

سيرت سيدنا ابو بكرصديق على من المنافع المنافع

موت کی تصویر میری آنکھوں میں گھوم گئی ، تا ہم اسے موت نے آ د بوجا اور اس نے مجھے جپھوڑ دیا۔ میں سیدنا عمر <sup>چان</sup>ؤنے ملا اور کہا: ''لوگوں کو کیا ہو گیا ہے (جو ایسے بھاگ <u>نکلے</u> میں)؟'' انھوں نے کہا:''اللہ تعالیٰ کا حکم۔'' پھر لوگ واپس بلٹے اور (فتح کے بعد) نبی مناقیظ ایک جگه بین گئے، آپ سائی نے فرمایا: "جس نے کسی کافر کو مارا اور اس کے یاس گواہی دییجے والا ہے تو اس کا سامان اس کو ملے گا۔'' ابو قنا دہ ڈاٹٹؤ کہتے میں کہ بین کر میں کھڑا ہوا اور پھر میں نے خود ہے کہا:''میری گواہی کون دے گا؟'' چنانچہ بیسوچ کر میں بیڑھ گیا، پھر کا سامان اسے ملے گا۔' میں پھر کھڑا ہوا اور میں نے پھر خود سے کہا:''ممیرے لیے کون گواہی دے گا؟'' چنانچہ میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ ماٹیٹی نے تیسری باریہی فرمایا، میں پھر کھڑا موا\_آ خررسول الله سَيَّمَ ن يوجها: "الوقاده! تجهي كيا مواج؟" اس يربيس في سارا قصه بیان کر دیا، تو ایک شخص کہنے لگا:''اے اللہ کے رسول! ابو قیادہ چے کہتا ہے اور اس (مفتول کافر) کا سامان میرے پاس ہے، آپ انھیں(اس بات پر) راضی کر دیجیے کہ اپنا حق مجھے دے دیں۔'' (بین کر) سیدنا ابو بکرصدیق بیانٹونے کہا:

« لَا هَا اللَّهِ، إِذًا لاَّ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدِ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُعْطِيْكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ فَأَعْطَاهُ »

' دہمیں ، اللہ کی قتم! اللہ کے ایک شیر کے ساتھ ، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لئے اللہ کی سامان کجھے دے دیں۔' تو کیے لڑتا ہے آپ شائیل ایسانہیں کریں گے کہ اس کا سامان کجھے دے دیں۔' تو نبی شائیل نے فرمایا:''ابو بکرنے کی کہا ہے۔'' پھر آپ شائیل نے سامان ابوقادہ کو دیا۔''

ابوقادہ واللہ کہتے ہیں: "میں نے (اس سامان میں سے ) زرہ جے دی اور اس رقم سے

ہوسلمہ کے محلے میں ایک باغ خریدا اور یہ پہلا مال ہے جے میں نے اسلام کی حالت میں حاصل کیا۔" آبخاری، کتاب فرض الخمس، باب من لم یخمس الأسلاب: ۳۱۶۲۔

اس معاملے میں رسول اللہ سالی کی موجودگی کے باوجود سیدنا ابو بکر والنی کا فیصلہ کن البح میں گفتگو کرنا اور قتم اٹھانے میں سبقت کرنا اور پھر اس سے بڑھ کر رسول اللہ سالی کا کہ اس سے بڑھ کر رسول اللہ سالی کا کہ بھی ہوئی بات کے مطابق فیصلہ صادر فر مانا، در حقیقت وہ شرف و منزلت اور خصوصیت ہے جو صدیق اکبر جی ٹی کے علاوہ کسی اور کے جھے میں کم بی آئی۔ اس طرح ابو بکر ڈائٹو کے اس موقف میں اس بات کی واضح دلالت ہے کہ آپ حق کوحق کی اور حق کی طرف سے دفاع کرنے کے انتہائی حریص تھے اور اس طرح اس میں آپ وقت کہ اور حق کی طرف سے دفاع کرنے کے انتہائی حریص تھے اور اس طرح اس میں آپ وقت کے اور شاس کی افران میں اس بات کی واقع کے لیے بی عظیم ترین منزلت و شرف کی بات ہے۔

www.KitaboSunnat.com

### غزوهٔ تبوک اورالله کی راه میں مال کا عطیہ ﷺ

رسول الله سُلَّيْمُ نے غزوہ تبوک کے موقع پر طویل اور کھن سفر اور مد مقابل دیمن کی کثرت کے پیش نظر صحابہ کرام جھائی کو انفاق فی سبیل الله کی خوب ترغیب دلائی اور انفاق فی سبیل الله کر خوب ترغیب دلائی اور انفاق فی سبیل الله کرنے والوں کو الله تعالیٰ کی طرف ہے اجرعظیم کی بشارت سائی۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر چھائی نے وہ کروار پیش کیا کہ تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ چنانچے سیدنا عمر بن خطاب چھائی بہان کرتے ہیں:

(﴿ أَمْرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أَنْ نَّتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذٰلِكَ مَالاً عِنْدِيْ، فَقُلْتُ النَّيُومَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِيْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قُلْتُ مِثْلَهُ، قَالَ وَأَتْى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قُلْتُ مِثْلَهُ، قَالَ وَأَتْى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَبْقَيْتَ لِعَالَٰ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَبْقَيْتَ لِللّٰهِ أَلْكَ؟ قَالَ أَنْقَيْتُ لَهُمُ الله وَ رَسُولُهُ، قُلْتُ لاَ أُسَابِقُكَ إِلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَسَابِقُكَ إِلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَسَابِقُكَ إِلَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ، قُلْتُ لاَ أُسَابِقُكَ إِلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَسَابِقُكَ إِلَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَسَابِقُكَ إِلَى اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَسَابِقُكَ إِلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَبْقَيْتُ لَهُ مُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَلْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا لَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَبْقَيْتُ لَكَ إِلَيْهُ لَا أَلْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا أَلَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَقًا عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ أَلْولَاكِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَاللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ الللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُ إِلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْكُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلْكُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

[ أبو داؤد، كتاب الزكاة، باب الرخصة في ذلك: ١٦٧٨، و إسناده حسن لذاته ترمذي: ٣٦٧٨، مستدرك حاكم: ١٥١٠، ح: ١٥١٠] "الكانف الله منافقيًا في بمين صدقه كرتے كا

شَيْءِ أَبِدًا ﴾

مع المعالم الم

تھم دیا۔اس موقع پر میرے یاس مال بھی تھا، چنانچہ میں نے (دل میں) کہا: "أكريس البوبكر ( وللفيُّ السي سبقت لينا حامون تو آج ليسكنا مون " چنانچه مين ا بنا آوھا مال آپ مؤلیو کی خدمت میں لے آیا۔ تو رسول الله مؤلیف نے یو جھا: ''تم نے اپنے گھر والول کے لیے کیا حجوڑا ہے؟'' میں نے کہا:''ای قدر (چھوڑ آیا ہوں بعنی نصف مال)۔' اور پھرسیدنا ابو بکر (﴿اللهٰ اِیا کل مال لے آئے، رسول اللَّهُ طَلِيْنَا فِي إِن سِي يو حِها: ''تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا حجھوڑا ہے؟'' سیدنا ابو بکر صدیق جلائے نے کہا:''میں نے ان کے لیے اللہ اوراس کا رسول حچوڑا ہے؟' ' تب مجھے کہنا پڑا:''میں کسی چیز میں بھی ان ہے آ گے نہیں بڑھ سکتا۔'' سیدنا عمر جھٹفا کا بیغل نیکی کے کام میں مسابقت اور سیدنا ابو بکر چھٹفا سے جائز رشک پر

مبنی تھا،اس لیےان کا بیفعل جائز تھا،کیکن سیدنا ابو بکر جھٹنٹۃ اس معاملہ میں ان سے افضل اور بہتر حالت میں تھے، کیونکہ ان کی یہ نیکی مقابلہ بازی ومسابقت سے کلی طور پر خالی تھی اور پیجی اس سلسله میں آپ کی نظر کسی اور کی نیکی پرنہیں تھی ، بعنی رشک والا معاملہ بھی نہیں تھا۔

تی رسول الله مناتیم سے مسلمانوں کے لیے بارش کی دعا کی درخواست

المعربن خطاب والفوا بيان كرتے مين: "بهم سخت كرى مين تبوك كے ليے رواند ہوئے۔ راستے میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اس جگہ ہمیں شدت کی بیاس لگی اور ہمیں گمان ہونے لگا کہ جاری موت کا وقت قریب آگیا ہے۔ انسان یانی کی تلاش میں فکاتا اور واپس نہ پلٹتا، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگتا کہ اس کی موت واقع ہوگئی ہے۔ پیاس کی شدت کی کیفیت میتھی کہ کوئی شخص اپنا اونٹ ذبح کرتااور اس کی او جھ کونچوڑ کر (اس کا نچوڑیانی کی جگہ) پیتا اور باقی کواینے کلیج برمل لیتا۔ان حالات میں سیدنا ابو بکر ٹائٹوٹانے عرض کی :

« يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَدْ عَوَّدَكَ اللَّهُ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا فَادْعُ لَنَا، فَقَالَ



أَتُحِبُّ ذٰلِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ »

"اے اللہ کے رسول! یقیناً اللہ تعالی نے آپ کی دعا میں خیر رکھی ہے، لہذا آپ ہمارے لیے (اللہ تعالی سے) دعا سیجے۔" تو آپ سکھیاً نے فرمایا:" کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟" انھوں نے کہا:"جی ہاں!"

تو آپ اللی از دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور مسلسل دعا کرتے رہے، یہاں کک کہ بادل آئے اور تیز بارش ہوئی، اتنی کہ لوگوں نے اپنے پانی کے برتن بھر لیے، پھر ہم یہ و کی سے کہ بارش کہاں کہاں ہوئی ہے) تو لشکر سے باہر بارش کے اثرات نہیں ملے ''[ابن حبان، کتاب الطهارة، باب ذکر الخبر الدال علی أن فرث الله : الله علی الله علی

سيرت سيدناابوبكرصديق وللط من المنافية والمنافية المنافية المنافية



سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر ڈاٹٹڈ نے جمۃ الوداع سے پہلے جج کے موقع پر، جس کا رسول اللہ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

﴿ أَنْ لاَّ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَ لاَ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ﴾
"اس سال كے بعد كوئى مشرك ج كے ليے نه آئے اور نه كوئى شخص عريال (يعنى اللہ كا طواف كر ہے۔ ''

حمیدراوی کہتے ہیں کہ پھررسول اللہ طاقیا نے سیدنا علی جانٹھا کو بھیجا اور انھیں تھم دیا کہ وہ سورہ براءت کا اعلان کر دیں۔ سیدنا ابو ہریرہ جانٹھا کہتے ہیں، تو انھوں نے بھی یوم النح کومنیٰ میں بمارے ساتھ رہ کر لوگوں کو سورہ براءت (سورہ تو بہ) سنائی اور بیا علان سے

(( وَ أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ )) [ بخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ وَأَذَانَ مِنَ الله و رسوله ..... ) : ٢٥٦ـ مسلم: ١٣٤٧ ]

"اس سال کے بعد کوئی مشرک جج کے لیے نہ آئے اور نہ کوئی شخص عریاں (بعنی کے لیاس) ہوکر بت اللہ کا طواف کرے ۔"

سيرت سيرناابو بكرصديق الله عن المراه من المراه المراع المراه المراع المراه المر

سیدنا ابوہریرہ فی شیخ بیان کرتے ہیں: ''ابوبکر ٹی شیخ نے جھے بھی قربانی کے دن منی میں اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے یہ اعلان کیا: '' آئندہ کوئی مشرک جج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی عریاں ہو کر (بیت اللہ کا) طواف کرے۔'' اور جج اکبر کے دن سے مراد (دوالحجہ کی دس تاریخ یعنی) قربانی کا دن ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ (جج کے ساتھ) اکبر کہنے کی وجہلوگوں کا (عمرے کو) جج اصغر کہنا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر بھی تن اس سال مشرکوں کے جوعہد لیا تھا اسے واپس کر دیا، لبذا اگلے سال ججۃ الوواع کے موقع پر، جس سال بی شی سال جو عہد لیا تھا اسے واپس کر دیا، لبذا اگلے سال ججۃ الوواع کے موقع پر، جس سال بی شی شی شیخ نے جو عہد لیا تھا اسے واپس کر دیا، لبذا اگلے سال ججۃ الوواع کے موقع پر، جس سال بی شی شیخ نے جو عہد لیا تھا اسے واپس کر دیا، لبذا اگلے سال جہۃ الوواع کے موقع پر، جس سال بی شین نے بی شیخ کیا۔'' [ بخاری ، کتاب الحزیۃ والموادعة ،

سیدنا ابو بکرصدیق ڈٹاٹٹز کی امارت میں یہ جج ججۃ الوداع کا مقدمہ تھا اور اس حج میں یہ اعلان کیا گیا کہ بت پرتن کا دورختم ہوا اور تو حید کے نئے دور کا آغاز ہوا، اب لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ کی شریعت کی پابندی کریں۔ قبائل عرب میں اس عام اعلان کے بعد ان قبائل کو یقین ہو گیا کہ اب یہ قطعی فیصلہ ہے اور اصنام پرتن کا خاتمہ ہو چکا ہے، لہذا وہ قبول اسلام کے لیے اپنے وفود کو رسول اللہ مٹائیز کی خدمت میں جھیجنے گئے۔

صديق اكبر والغنة حجة الوداع مين

سیدنا ابوبکر صدیق جی شفا کا حجة الوداع میں موجود ہونا دلائل سے ثابت ہے، سیدہ عائشہ جی شا بیان کرتی ہیں :

( نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ ، يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ ) [ مسلم، كتاب الحج ، باب صفة إحرام النفساء .... الخ: 17.9



بایش می می در دار اور بعض فضائل 🐠 مدنی معاشرے میں کردار اور بعض فضائل

◄ واقعهُ افك اور خاندان صديق كا كردار

🐠 سیدنا ابوبکرصدیق دلینیٔ سے منقول ادعیہ

**﴿** وفات نبوى اورصد بق اكبر طالغيُّهُ





رسول الله مظافيات فرمايا:

﴿ إِنَّ مِنْ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بِكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا غَيْرَ رَبِّيْ لاَتَّخَذْتُ أَبَا بِكُر خَلِيْلاً، وَلكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلاَم وَ مَوَدَّتُهُ، لاَ يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَمِيْ بِكُورٍ ﴾ [ بخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي رَبُيَنَةُ، باب قول النبي رَبِيَاتُهُ : "سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر": ٣٦٥٤ ''اپنی صحبت اور مال کے ذریعے سے مجھ پر ابوبکر (واٹٹڈ) کا احسان سب سے زیادہ ہے اور اگر بیس اینے رب کے سواکسی کو اپنا ولی دوست بناتا تو ابو بکر (والفیز) کو بنا تا الیکن اسلامی اخوت ومحبت کافی ہے۔ دیکھو!مسجد کی طرف تمام دروازے (جو صحابہ کے گھرول کی طرف کھلتے تھے سب) بند کر دیے جائیں، صرف ابوبكر ( يْنَافِيْةُ ) كا دروازه ( كھلاً ) رہنے دو''



# المجر مدنی معاشرے میں کردار اور بعض فضائل الم

مدنی معاشرے میں سیدنا ابو بکر واٹین کی پوری زندگی فکر انگیز واقعات سے بھری ہوئی ہوئی ہوئی معاشرے میں سیدنا ابو بکر واٹین کی پوری زندگی فکر انگیز واقعات سے بھری ہوئی ہے، فہم اسلام اور اس کے نفاذ کے سلسلے میں آپ واٹین نے ہمارے لیے بہت ہی اعلیٰ مثالیں چھوڑی ہیں۔ آپ واٹین اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے مدنی معاشرے میں سب سے ممتاز و ممایاں سے۔ بہت ہی احادیث میں رسول الله مٹائین نے آپ کی تعریف کی ہے اور دیگر صحابہ پر ممایاں سے۔ بہت ہی احادیث میں رسول الله مٹائین نے آپ کی تعریف کی ہے اور دیگر صحابہ پر آپ کی فضیلت و ہزرگی کو بیان کیا ہے۔

#### سیدنا ابو بکر ہالٹنڈ راز نبوی سکاٹیڈ کم کے محافظ

سالم بن عبد الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے (اپنے باپ) عبد الله بن عمر والنظام سیدنا عمر والنظام کے متعلق سا کہ جب (ان کی بیٹی) حفصہ بنت عمر والنظام میں مذافہ سیدنا عمر والنظار کے متعلق سا کہ جب (ان کی بیٹی) حفصہ بنت عمر والنظام کے صحابہ میں سے شعصہ جو مدینہ میں فوت ہوئے، تو سیدنا عمر والنظام کی میں عثان والنظام سے ملا اور انھیں حفصہ سے شادی کی بیش کش کی۔ انھوں نے کہا: ''سوچنے کا موقع و بیجے۔'' میرے چند دن انتظار کے بعد وہ مجھ سے ملے اور کہا: ''میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔'' پھر میں ابو بکر والنظام سے اور کہا: ''ابو بکر والنظام کی اب عاموقی کی وجہ سے کر دوں؟'' ابو بکر والنظام خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا، ان کی اس خاموش کی وجہ سے مجھے ان پرعثان والنظ خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا، ان کی اس خاموش کی وجہ سے مجھے ان پرعثان والنظ سے زیادہ غصہ آیا۔ بچھ دنوں تک میں اس کیفیت میں رہا۔ پھر رسول الله طاقیق نے حفصہ کو بیغام نکاح مجھے، تو میں نے آپ طاقیق سے اس کا نکاح کر دیا۔ پھر اس کے بعد مجھے بیغام نکاح میں نے آپ طاقیق سے اس کا نکاح کر دیا۔ پھر اس کے بعد مجھے

البيرت سيرنا الوبكر صديق الله المرسدية الله المرسدية الله المرسدية الله المرسدية الله المرسدية المرسد

ابوبكر رُفَاتُوْ مِلْ اور فرمايا: "شايد آپ مجھ پر خفا ہوں كہ جب آپ نے مجھ سے حفصہ سے نكاح كى بات كى تو ميں نے آپ كى بات كاكوئى جواب نہيں ديا تھا۔ "ميں نے كہا: "بالكل (خفا ہوں)۔ "تو ابو بكر شاتُوْ نے كہا:

( فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِيْ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيْمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِيْ كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَبِلْتُهَا ) [ بخاري، كتاب رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَبِلْتُهَا ) [ بخاري، كتاب النكاح، باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير: ١٢٢٥] " في من المنان ابنته أو أخته على أهل الخير: ١٢٢٥] " في من عنه الله من منه الله من الله الله من الله الله من اله من الله الله من الله من

### سيدنا ابوبكر وللثنة اورنماز جمعه كي آيت

سیدنا جابر بن عبدالله طالبی بیان کرتے ہیں که (مدینه منوره میں) ایک تجارتی قافله جمعه کے دن آیا اور نبی طالبی اس وقت خطبه جمعه ارشاد فرما رہے تھے۔ چنانچہ لوگ اس تجارتی قافلے کی طرف چل دیے، صرف بارہ (۱۲) افراد باتی رہ گئے۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی:

﴿ وَ إِذَا رَاوًا تِجَارَةً أَوْ لَهُوًّا انْفَضُّوۤا اِلَيُهَا وَ تَرَكُوكَ قَابِمًا ﴾

[الجمعة: ١١] "اور جب انھول نے کوئی تجارت دیکھی یا تماشا تو اٹھ کراس کی طرف چلے گئے اور انھول نے تجھے کھڑا چھوڑ دیا۔"

اور وه باره (۱۲) افراد جورسول الله عليم كم ساته باقى رب ان مين ابوبكر وعمر بالتي المجمع وعمر بالتي المجمع من المجمع من المجمع المحمد ا

#### احترام رسول منافية ماور ابوبكر طالغية

سیدنا ابو ہریرہ دُلُ اُنُوبیان کرتے ہیں کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ إِنَّ اللَّذِیْنَ لَیْمُونَ اَلْمُونَ اَلْمُوبِ اللّٰهِ ﴾ [ الحجرات: ٣] (بے شک وہ لوگ جو الله کے رسول کے پاس اپنی آوازیں بست رکھتے ہیں) تو سیدنا ابو بکر صدیق ڈائٹونے کہا:

﴿ وَالَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! لَا أَكُلِّمُكَ إِلَّا كَأَخِي السَّرَارِ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ » [مسندرك حاكم: ٢٦٢/٢، ح: ٣٧٢٠، وإسناده حسن لذاته ]

"اے اللہ کے رسول! مجھے قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ (طائلہ) پر قرآن اتارا ہے! میں مرتے دم تک آپ سے (اونچی آواز میں گفتگونہیں کروں گا، بلکہ) صرف سرگوثی کے انداز میں گفتگو کروں گا۔"

رسول الله مَنَافِينِمُ كا ابو بكر وْلِاثْنُهُ ہے كبر وغرور كى نفى فر مانا

سيدنا عبدالله بن عمر بالله على بيان كرت بين كدرسول الله عليم فرمايا:

( مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ شِقَيْ ثَوْبِيْ يَسْتَرْخِيْ إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلاءَ» [ بخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب : ٣٦٦٥ ابن حبان: ٤٤٤٥ مسند أحمد : ٣٦٦٦٠ م: ٣٢٠٨

''جوشخص غرور اور تکبر کی وجہ ہے اپنا کیڑا لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن (رحمت کی نگاہ ہے) نہیں دیکھے گا۔'' تو سیدنا ابوبکر ڈٹائٹڈ نے کہا:''میرا کیڑا چلنے ہے ایک طرف لٹک جاتا ہے، سوائے اس کے کہ میں اس کا خوب خیال رکھوں۔'' تو رسول اللہ ٹڑٹیل نے فرمایا:''بے شک تو غرور اور تکبر (کی وجہ)

سے یون نہیں کرتا (یعنی اگر بے خیالی میں ایسا ہوتو وہ تکبر نہیں ہے)۔'

سيدنا ابوبكر خالفة كازبدو ورع

سیدہ عائشہ ٹائٹا بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر ٹائٹ کا ایک غلام تھا، جوان کے لیے روزانہ کچھ مال کما کر لاتا تھا اور سیدنا ابو بکر ٹائٹ اسے اپی ضروریات میں استعال کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا اور سیدنا ابو بکر ٹائٹ نے بھی اس میں سے پچھے کھا لیا۔ پھر غلام نے کہا: ''آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیسی کمائی میں سے ہے؟'' آپ ٹائٹ نے دریافت فرمایا: (( وَ مَا هُو ؟)) ''کیسی کمائی ہے؟'' اس نے کہا: ''میں نے زمانہ جالمیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی، عال کہ جھے کہانت نہیں آتی تھی، میں نے اسے صرف وہوکا ویا تھا (لیکن افغاق سے وہ بات پوری ہوگئ اور آج) وہ شخص مجھے ملا تھا اور اس نے اس کی اجرت میں مجھے یہ چیز دی تھی، جس میں سے آپ نے کھایا ہے۔'' عائشہ ٹائٹ بیان کرتی ہیں:

﴿ فَأَدْ خَلَ أَبُوْ بُكُرِ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَنْءِ فِنْ بَطْنِهِ ﴾ [ بخاری، کتاب (فَا فَا بُدری، کتاب

مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية: ٣٨٤٢] ''تو سيدنا الوبكر بن الله في اپنا ہاتھ منه ميں ڈالا اور پيٹ كى ہر چيز قے كركے ہاہر نكال دى۔''

سیدنا ابوبکر برانش کے تقویٰ و پر ہیز گاری کی بید داضح مثال ہے۔ آپ بڑانش اپنے کھانے پینے میں حلال کو تلاش کرتے اور متشابہات سے اجتناب کرتے۔ آپ بڑانش کی بیادت طیبہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ تقویٰ کے انتہائی بلند مقام پر فائز تھے۔

# سيرت سيرنا ابو بكرصديق الله عند را الله المرصديق الله المرسدين المرسدين الله المرسدين المرسدين الله المرسدين المرسدين

#### سيدنا ابوبكر والثنؤ كي خشيت

سیدنا عائذ بن عمرو و این این کرتے ہیں کہ (صلح حدیدیہ کے بعد) ایک وقعہ ابوسفیان (اسلام قبول کرنے سے پہلے) سیدنا بلال، صہیب اور سلمان بی ایش کے باس گئے، اور بھی چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انھوں نے (ابوسفیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کہا:

( وَ اللّٰهِ ! مَا أَخَذَتْ سُیوْفُ اللّٰهِ مِنْ عُنْقِ عَدُوِ اللّٰهِ مَأْخَذَهَا)

( وَ اللّٰهِ ! مَا أَخَذَتْ سُیوْفُ اللّٰهِ مِنْ عُنْقِ عَدُوِ اللّٰهِ مَأْخَذَهَا)

( الله کا الله کی تلواری اللہ کے وقت کی گردن پر اپنے موقع پر نہیں پہنچیں۔' الله کی تلواری اللہ کے وقت کی گردن پر اپنے موقع پر نہیں کر اللہ کی تالیف قلبی کرتے داوی کہتا ہے کہ (یہ س کر) سیدنا ابو بکر ڈی ٹیڈ نے (ابوسفیان کی تالیف قلبی کرتے ہوئے) کہا:

« أَتَقُوْلُوْنَ هٰذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟»

'' کیاتم قریش کے بزرگ اوران کے سردار کے متعلق الی بات کہتے ہو؟''

« يَا أَبَا بَكْرٍ! لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ

رَبَّكَ »

'' ابو بکر! شایدتم نے ان کو ناراض کر دیا، اگرتم نے ان کو ناراض کیا تو اپنے رب کو ناراض کیا۔''

يه ن كرسيدنا ابو بكر بالنفظ سيدنا بلال، صهيب اورسلمان فَالنَّهُ كَ پاس آئ اور كَمَ لَكَ: ( يَا إِخُو تَاه ! أَغْضَبْتُكُمْ ؟ قَالُوْ الآ ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ ، يَا أَخِيْ ! » [ مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل سلمان الله : ٢٥٠٤ ] " اے بھائيو! كيا ميں نے تعصيل ناراض كيا ہے؟" انھول نے كہا: " نہيں، اے بھائي! اللّٰه آپ كو بخشے ''

### المرت البوبكر صديق على المرت المرت البوبكر صديق على المراهدية المراهدة المراهدية المراهدية المراهدية المراهدية المراهدية المر

#### نفاق کا خوف اور اس ہے بیزاری

سیدنا حظله اُسیدی طانتین بیان کرتے ہیں:

« لَقِيَنِيْ أَبُوْ بَكُر فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ! قَالَ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ، قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُوْلُ ؟ قَالَ قُلْتُ نَكُوْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيَ عَيْن فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ فَنَسِيْنَا كَثِيْرًا، قَالَ أَبُوْ بَكُر فَوَاللَّهِ! إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هٰذَا ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُوْ بَكْر حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ! نَكُوْنُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتْى كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنِ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ! إِنْ لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلَى مَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِيْ وَفِيْ الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَ فِيْ طُرُقِكُمْ وَ لَكِنْ يَاحَنْظَلَةُ ! سَاعَةً وَسَاعَةً ، ثَلَاثَ مِرَارِ »

[ مسلم، كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر والفكر ..... الخ: ، ٢٧٥ ]

"ايك ون سيدنا ابو بكر والتلط كي مجمد سے ملاقات ہوئى، انھول نے كہا: "الے خطله!
"يراكيا حال ہے؟" ميں نے كہا: "خطله منافق ہوگيا۔" سيدنا ابوكر والتلط نے كہا:



"سبحان الله! يهم كيا كهدر ب مو؟" ميں نے كها: "جب مم رسول الله مَالِيْنَا ك یاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جہنم اور جنت کی یاد دلاتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم (انھیں ) بچشم خود و کھے رہے ہیں، پھر جب ہم رسول اللہ مُلَّاثِيَّا کے پاس سے چلے آتے ہیں اور بیوی، بچوں اور کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہم بہت ی باتیں بھول جاتے ہیں۔ "سیدنا ابو بکر والفظ نے کہا:" الله کی قسم! یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے'' پھر میں اور ابوبکر ڈٹٹٹا دونوں رسول اللہ ٹاٹٹٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے کہا:''اے اللہ کے رسول! خظلہ منافق ہو گیا۔'' رسول الله ظائم في يوجها: " تيراكيا مطلب ہے؟" ميں نے عرض كيا: "اے الله ك رسول! جب ہم آپ کے ماس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت اور جہنم کی ماد دلاتے ہیں تو ایبا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم (انھیں) بچشم خود دیکھ رہے ہیں، پھر جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور بیوی بچوں اور اپنے کام کاج میں مصروف ہوجاتے ہیں، تو ہم بہت می باتیں بھول جاتے ہیں۔'' تو رسول الله مُؤلِّيْنِا نے فرمایا: "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر ہر وقت تمھاری وہی حالت رہے جومیرے پاس ہوتی ہے اور ہروقت (اللہ کی ) یاد میں رہوتو فر شیتے تمھارے بستروں اورتمھارے راستوں پرتم سے مصافحہ کریں، کیکن اے خظلہ! مجھی میر (ذکر الٰہی کی کیفیت ہوتی ہے) اور مبھی وہ ( دنیاوی مشغولیت کی کیفیت)۔'' آپ مُلَیِّنَمُ نے یہ جملہ تین مرتبہ دو ہرایا (بعنی اتنا ہی کافی ہے کہ مبهی تمهاری به کیفیت ہواور بھی وہ )۔''

امر بالمعروف اورنہی عن المنکر کے داعی

سیدہ عائشہ ﷺ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول الله شائلیم تشریف لائے اور اس وفت میرے پاس دو(نا بالغ) بچیاں بعاث کی لڑائی کے اشعار پڑھ رہی تھیں تو آپ مُنْافِیْمْ بستریر

المرت الوبكر صديق الله المرت المرت المراه المراع المراه المراع المراه ال

لیٹ گئے اور اپنا چیرہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر ابوبکر ڈلٹٹڈ آئے، مجھے جھڑ کا اور فرمایا: « مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ » "شیطان کی بانسری رسول الله مُلَيِّيْم کے پاس؟"

تو رسول الله مَا الله عَلَيْظِ في ان كى طرف ويكها اور فرمايا:

« دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرِ! إِنَّ لِكُلِّ قَوْم عِيْدًا وَ إِنَّ عِيْدَنَا هٰذَا الْيَوْمُ » [ مسلم، كتاب صلاة العبدين، باب الرخصة في اللعب ..... : ٧٩٢/١٩\_ بخاری: ۳۹۳۱

"ابو بكر! انھيں چھوڑ دو، ہرقوم كى عيد ہوتى ہے اور ہم اہل اسلام كى عيدية آج كا

اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ بد کام رسول الله تالیّی اور صحابہ کرام ڈیکٹیم کی عادت اور طریقہ کے منافی تھا، ای لیے صدیق اکبر طافق نے اسے شیطان کی بانسری اً قرار دیا اور رسول الله طافیتیم نے ان بچیوں کے اس عمل کی علت عید کو قرار دیا اور بچوں کوعید کے موقع پر ایسے کام کی رخصت ہے۔ پھر یہ کہ عائشہ رہا اُن فو عمر ہونے کی وجہ ہے کھلونوں ہے کھیلا کرتی تھیں اور آپ دلائٹا کے ساتھ آپ کی سہیلیاں بھی شرکت کرتی تھیں۔

اس حدیث میں میہ ذکر نہیں کہ رسول اللہ ﷺ ان کے نغے کان لگا کرین رہے تھے، اگر بیآپ کو پسند ہوتا تو رخ انوراس طرف سے نہ پھیرتے بلکہ متوجہ ہوکر سفتے۔ دوسری پیہ بات ہم مجھ سکتے ہیں کہ عید کے موقع پر جو بچے کھیلنے کی عمر میں ہیں ان کو کھیل کود کی رخصت ہے، جبیہا کہ انصار کی دو بچیاں سیدہ عائشہ جائشہ کے گھر میں جنگی نغیے گار ہی تھیں \_

مہمانوں کی عزت وتکریم کرنے والے

سیدنا ابو بکرصدیق جانشۂ بے حدمہمان نواز تھے، جبیبا کہان کے بیٹے سیدنا عبدالرحمٰن بن ابوبکر رہائٹہا بیان کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ نادار اور تنگ دست لوگ تھے، نبی مَائِیْمُ نے ایک

# سرت سيرنا ابو بكر صديق الله المراهدية الله المنظمة المنظمة الله المنظمة الم

مرتنبه فرمایا:

( مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثِ، وَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثِ، وَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةِ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ) منجس خض كے پاس دوآ دميوں كا كھانا ہو وہ (صفہ والوں ميں سے ايک) تيسرا آدى ساتھ لے جائے ادرجس كے پاس چارآ دميوں كا كھانا ہووہ (ان ميں سے

> پانچوال آدمی یا چھٹا آدمی بھی ساتھ لے جائے۔'' تقیب ناادیکہ جانفوں میں اتبہ تلس آجھ لے ہائے۔''

تو سیدنا ابو بکر ٹائٹیزا ہے ساتھ تین آ دمی لے آئے اور نبی سائٹیم اینے ساتھ دس آ دمی لے گئے۔سیدنا عبدالرحمٰن نے کہا، پھر ابوبکر ڈھائٹھ نے خود رات کا کھانا نبی ٹاٹیٹی کے ساتھ کھایا اور وہیں تظہرے رہے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھی گئی، چر (نماز سے فارغ ہو کر رسول الله طَافِيْمُ ك ياس ) لوث ك اور وبين رب يهال تك كه آب ملكم الله على اتنى رات ك **واپس آئے جتنی اللہ تعالیٰ کومنظور تھی ، تو آپ ڈالٹٹا کی بیوی نے آپ سے پوچھا:'' آپ کو** اپنے مہمانوں ( کی مہمان نوازی) ہے کس چیز نے روک دیا؟ (بعنی آپ گھر سے غیر حاضر رہے اور مہمان کھانا نہ کھا سکے )۔'' آپ ٹھاٹیئے نے پوچھا: ﴿ أَوَ مَا عَشَيْتِهِمْ ؟ ﴿ ' كَيا تُونے اضیں کھانانہیں کھلایا؟" آپ کی بیوی نے جواب دیا:"(انھیں کھانا پیش کیا تھا گر) انھوں نے آپ کے آنے تک کھانا کھانے ہے انکارکر دیا تھا۔'' عبد الرحمٰن بن ابو بکر ڈاٹٹنا فرماتے ہیں کہ میں (والدمحرم کی ناراضی اور ڈانٹ سے نیچنے کے لیے) کہیں جا کر چھپ گیا، اب انھوں نے مجھے آواز دی کہ اے کم عقل! اور انھوں نے مجھے سخت ڈانٹ بلائی اور سر زنش کی۔ پھرمہمانوں ہے کہنے لگے: ''تم کھانا کھاؤ، ہر چند کہ بیخوش گوار کھانانہیں ( کیونکہ ب وقت ہے)۔'' اور ابو بکر رہا تائے ہے کہا:''اللہ کی قتم! میں پیکھانا ہر گز نہیں کھاؤں گا۔'' سيدنا عبد الرحمٰن و الله الله يان كرتے بين، الله كى قتم! بهم جولقمه اللهاتے تو ينجے بليك ميس يمل ہے بھی زیادہ کھانا بڑھ جاتا، حتیٰ کہ جب ہم سب سیر ہو گئے تو کھانے کی حالت پیھی کہ وہ

المراجعة ال

پہلے ہے بھی زیادہ تھا۔ سیدنا ابو بکر شائن نے دیکھا کہ کھانا جوں کا توں پڑا ہے، بلکہ پہلے ہے کہا نہ دوہ ہی ہوگیا ہے تو آپ ڈٹائن نے اپنی ہیوی ہے کہا: ﴿ یَا أُخْتَ بَنِیْ فِرَاسِ ! ﴾ ''نوفراس کی بہن! (یہ کیا ماجرا ہے) ؟'' دہ کہنے گئیں: '' پچھ بھی نہیں، میری آتکھوں کی شنڈک کی قتم! یہ کھانا تو پہلے کی نسبت تین گنا زیادہ ہوگیا ہے۔'' تو ابو بکر ڈٹائن نے اس کھانے سے کھایا اور کہا: ﴿ إِنَّمَا كَانَ الشَّیطَانُ ﴾ ''دہ (کھانا نہ کھانے کی) قتم شیطانی تھی۔'' پھر اس سے ایک لقمہ کھایا اور اسے نبی کریم ٹٹائیا کی خدمت میں لے گئے۔ وہ کھانا صبح تک اس سے ایک لقمہ کھایا اور اسے نبی کریم ٹٹائیا کی خدمت میں لے گئے۔ وہ کھانا صبح تک کہانا کہ کہانا ہونے کے مابین معاہدہ تھا، اس معاہدے کی آدمی میں مدت ختم ہو چکی تھی۔ ہم نے ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنے لشکر کو بارہ (۱۲) کمانڈروں کی قیادت میں تقسیم کیا تھا اور ان بارہ میں سے ہر کماناڈر کے ماتحت کئی آدمی تھے اور الٹد بی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے تو ان سب لوگوں نے اس میں سے کھانا کھایا۔'' کہنا ابو بکر رہائئو کے کا آبک واقعہ سیدنا ابو بکر رہائئو کے کا آبک واقعہ سیدنا ابو بکر رہائئو کے فاتے کا آبک واقعہ

سیدنا ابو ہر پرہ ڈالٹھ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ شاہر ہون یا رات کی کسی گھڑی اس موجود ہیں۔

ہیں (گھر سے) باہر تشریف لے گئے، ویکھا کہ ابو بکر وعمر (چاہیا) بھی وہاں موجود ہیں۔

آپ شاہر ہے نے بوچھا: ''مصیں تمھارے گھروں سے اس وقت کس چیز نے تکالا؟'' انھوں نے جواب دیا: ''اس ذات کی نے جواب دیا: ''اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ ہیں میری جان ہے! مجھے بھی اس چیز نے (گھر سے) باہر نکالا ہے جس نے مسموی نکالا ہے، تو (میرے ساتھ) چلو۔' وہ دونوں آپ شاہر کا لا ہے جس نے شمویں نکالا ہے، تو (میرے ساتھ) چلو۔' وہ دونوں آپ شاہر کے ساتھ چل پڑے۔

آپ ایک انصاری صحابی کے گھر آئے، لیکن وہ صحابی گھر میں موجود نہیں تھا، اس کی بیوی نے جب آپ نالی خص را تھی تھا تو کہا: ''اہلا و سہلا و مرحبا!'' رسول اللہ شاہر نے اس عورت سے بوچھا: '' فلال شخص ( یعنی تمھارا خاوند) کہاں ہے؟'' اس نے کہا: ''وہ ہمارے لیے میٹھا پانی پوچھا: '' فلال شخص ( یعنی تمھارا خاوند) کہاں ہے؟'' اس نے کہا: ''وہ ہمارے لیے میٹھا پانی

لینے گئے ہیں۔'' تو جب وہ انصاری صحابی آیا اور اس نے رسول الله طابق اور آ ب کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا تو کہا:''الحمد للہ! آج کسی کے بال اتنے عزت والے مہمان نہیں ہیں جتنے میرے ہاں ہیں۔'' کھروہ گیا اور کھجوروں کا ایک خوشہ لے کر آیا، جس میں نیم پختہ، سوکھی اور تازہ تھجوریں تھیں اور کہنے لگا:''اس میں سے کھاہیئے''' پھراس نے چھری پکڑی، تو رسول الله عُلِيم في اس سے فرمايا: "دووره والى بكرى ذبح نه كرنا" الغرض، اس في آب طافی اور آب کے ساتھیوں کے لیے ایک بمری ذرج کی (اور اسے یکایا) تو سب نے اس کا گوشت کھایا، تھجوریں کھائیں اور (میٹھا) یانی پیا۔ جب سب نے سیر ہوکر کھانا کھالیا اور یانی بی لیا، تو رسول الله مانی است ابو بر وعمر والفهاس فرمایا:

« وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لَتُسْأَلُنَّ عَنْ لهٰذَا النَّعِيْم يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمُ الْجُوْعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوْا حَتَّى أَصَابَكُمْ لَهٰذَا النَّعِيمُ ﴾ [مسلم، كتاب الأشربة، باب جواز استنباعه غيره ..... الخ: ٢٠٣٨ ] " اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ضرور بالضرورتم سے قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گاءتم بھوک کی وجہ ہے اپنے گھروں سے نکلے تھے تو تمھارے واپس لوٹنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے شخص پنجتیں عطاکیں ۔''

اے آل ابی بکر! یہ تمھاری پہلی برکت نہیں ہے 🎂

سیدہ عائشہ صدیقہ بھٹا بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ ٹاٹیٹا کے ساتھ ایک سفر (غزوۂ بنی مصطلق) پر تھے۔ جب ہم بیداء یا ذات انجیش نامی جگه بہنچے تو میرا مار (جو میں نے اساء پیٹھا سے عاریتاً لیا تھا) ٹوٹ کر گر گیا (اور گم ہو گیا)۔ رسول الله طالیّتا اس کی حلاش کے لیے وہیں رک گئے،صحابہ کرام ڈنائیم بھی وہیں تھہر گئے، کیکن نہ وہاں پانی تھا اور نہ ہی صحابہ

على معطوعة الله المعلى الله المعلى الله المعلى الله المعلى الله المعلى ا

كرام فِي اللَّهِ كَ ياس ماني تفار لوكون في ابوبكر والنَّذاك ما يس آكر شكوه كيا: "كيا آب مبين و کیھتے کہ عائش ( واللہ) نے کیا کیا؟ انھوں نے رسول الله طالی اور دیگر لوگوں کو ایسے مقام پر شہرا دیا ہے جہاں یانی دستیاب نہیں ہے اور نہ لوگوں کے یاس یانی ہے۔ ' بیس کر الويكر والنفذ (ميرے ياس) آئ، اس وقت رسول الله طافي ميري ران يرسر ركه كرسورہ تھے، انھوں نے کہا:

« حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ، وَ لَيْسَ مَعَهُمْ مَّاءً ﴾

" تو نے رسول الله مَنْ اللهُ اور لوگوں کو الی جگه روک رکھا ہے جہاں یانی نہیں ہے اور لوگوں کے ماس بھی یانی نہیں ہے۔''

ابو بكر ر النفذ نے مجھے ڈانٹا اور جو پچھ اللہ نے حیا ہا انھوں نے مجھے کہا، پھر انھوں نے اینے ہاتھ سے میری کو کھ میں کچو کے لگائے۔ مجھے حرکت سے صرف اس چیز نے باز رکھا کہ رسول الله مناتیم میری ران برسر رکھے سورہے تھے۔ رسول الله مناتیم سوئے رہے، حتی کہ صبح اس حال میں ہوئی کہ (وضو وغیرہ کے لیے) یانی نہیں تھا، تو اس وقت الله تعالیٰ نے آیت تیم نازل کی ۔ چنانچے سب لوگول نے تیم کیا (اور نماز اداکی)۔ سیدنا اُسید بن حفیر رہائی کے اس 😤 موقع پر فرمایا:

« مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِيْ بَكْر!»

"اے آل ابو بر! یہ پہلی برکت نہیں جوتمھاری وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی ہے (بلكة تمهاري بدولت بهم يهلج بهي كئي آسانيول سے فيفن ياب ہو چکے ہيں) ـ'' سیدہ عائشہ ٹٹھٹا فرماتی ہیں :'' پھر ہم نے اس اونٹ کو اٹھابا جس پر میں سوارتھی تو اس ك ينج سے وہ إربھي مل كيا " [ بخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي بَيْنَةُ ، باب : ٣٦٧٢ ـ مسلم: ۲۲۷]

## سيرت سيرنا ابو بكر صديق الله من المن من المن الله المناه

#### رسول الله مَنْ قُلِيمٌ كَي طرف ہے سیدنا ابو بكر دُلِقُونُهُ كَي حمايت 🖟

صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ طافیۃ سیدنا ابوبکر والنو کی نفرت و تائید کرتے تھے اور لوگوں کو آپ ڈائٹو سے جھگڑنے اور آپ کی مخالفت کرنے سے منع فرماتے سے ۔ چنانچے سیدنا ابو درداء ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ میں نبی طافیۃ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ سیدنا ابوبکر ڈاٹٹو آئے، وہ اپنے تہ بند کا ایک کونا اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کے گھنے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ نبی کریم طافیۃ کے (یہ منظر دکھے کر) فرمایا:

« أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ »

''معلوم ہوتا ہے کہ تمھارے صاحب (ابوبکر ڈاٹٹیز) کسی سے لڑکر آ رہے ہیں۔'' سیدنا ابوبکر ڈاٹٹیز نے (آکر) سلام کیا اور عرض کی:

( يَا رَسُوْلَ اللهِ ا إِنَّهُ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَعْفِرَ لِيْ فَأَبَى عَلَيَّ فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ » إلى فَا بَن عَلَيَ فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ » ''اے اللہ کے رسول! مجھ میں اور ابن خطاب میں چھ تکرار ہوگئ ہے۔ میں نے جلد بازی میں اضیں چھ شخت لفظ کہہ دیے، چر میں شرمندہ ہوا اور ان سے معافی چلا بی انھوں نے انکار کر دیا۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں (آپ انھیں سمجھا کمیں)۔''

**■プログランカノフェーブからな** 

سيرت سيدنا ابو بكرصديق الله من المنها المنه المنها المنها

آپ سُلُوْلِمَ نَے فرمایا: ﴿ يَعْفِرُ اللّٰهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرِ ! ﴾ ''ابوبكر! الله عَجْفِ بَخْفِ -' تين باري فرمايا، پھرسيدنا عمر اللّٰهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرِ اللّٰهُ كَ كَ اور بوجها: ''ابوبكر بين فرمايا، پھرسيدنا عمر اللّٰهُ شرمنده ہوئے اور سيدنا ابوبكر اللّٰهُ كَ باس آئے اور سلام كيا تو بيں ؟' گھر والوں نے كہا: ''نہيں!' وہ نبى كريم سَلَّقَيْمُ كے باس آئے اور سلام كيا تو نبى سَلِّقَيْمُ كے چہرے كا رنگ بدلنے لگا، يہاں تك كه سيدنا ابوبكر اللّٰهُ وُر كَمْ (كه نبى سَلَّقَيْمُ اللهُ اللهُ عَمْر اللّٰهُ يُرخَفَا نه ہو جائيں) اور دوزانو ہوكر بينه گئے اور عرض كى:

« يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَ وَ اللَّهِ ا أَنَا كُنْتُ أَظْلَمُ »
"اك الله كرسول! الله كالتم إغلطي ميري بي تقى ـ"

دو دفعہ یہی کہا، پھر نبی سَائِیْنِ نے فرمایا:

( إِنَّ اللَّهَ بَعَشِيْ إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، وَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ صَدَقَ، وَوَاسَانِيْ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوْلِيْ صَاحِبِيْ مَرَّتَيْنِ، فَوَاسَانِيْ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوْلِيْ صَاحِبِيْ مَرَّتَيْنَ، بابّ : فَمَا أُوْذِي بَعْدَهَا » [ بخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي بَيَنَيْنَ، بابّ : هَمَا أُوْذِي بَعْدَهَا » [ بخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي بَيَنَيْنَ، بابّ : ٢٦٦١

''(لوگو!) اللہ نے مجھے تمھاری طرف پینیم بنا کر بھیجا، لیکن تم نے کہا:''تو جھوٹ
بولتا ہے۔' اور ابو بکر (والٹیڈ) نے کہا:''آپ نے بچے فرمایا'' اور اس نے اپنی جان
اور اپنے مال سے میری مدد کی، تو کیا تم میری خاطر میرے دوست کو اذبت پہنچانا
جھوڑ سکتے ہو؟'' دو دفعہ یہی فرمایا، پھر اس کے بعد (صحابہ میں سے) ابو بکر والٹیڈ

کوکسی نے نہیں ستایا۔'' نبی مُثَاثِیْزَم کا ابو بکر رٹائٹیڈ پر بے مثال اعتماد ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ وہ اللہ ایک کرتے ہیں کہ رسول الله طاقی نے فرمایا: "ایک شخص ایک بیل کو لیے جا رہا تھا، اس نے اس پر بوجھ لاد رکھا تھا، بیل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا: "جمھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔" (تو وہاں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔" (تو وہاں

いずくこうしいのう

## سيرت سيدنا ابو بكرصديق الله عندي المناه من المناه ا

موجود) لوگوں نے (بین کر) تعجب کرتے ہوئے اور خوف زوہ ہو کر کہا: ''سبحان اللہ! ایک بیل بات کرتا ہے؟'' تو رسول الله طالیّا نے فرمایا:

﴿ فَإِنِّي أُوْمِنُ بِهِ وَأَبُوْ بَكْرٍ ، وَ عُمَرُ ﴾

''میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر وعمر ( پھٹٹیا ) بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں (اور وہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہ تھے )۔''

الصحابة وضي الله عنهم، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ٢٣٨٨] ٢٣٨٨ ] دو مين اس ير ايمان ركها جون اور ابوبكر وعمر ( والله الله عنه عنه اس بات ير ايمان ركهة

''میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر وعمر ( ٹٹنٹٹزا) بھی اس بات پر ایمان رکھتے۔ ہیں ( اور وہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہ تھے )۔''

اس حدیث سے ابو بکر وعمر جھ ٹنٹیا کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی کو ان پر ابیااعتاد تھا کہ جس بات پر آپ مٹاٹیئی ایمان رکھتے ہیں وہ بھی ضروراس بات کو مانیں گے۔

## سيرت سيدناابو بكرصديق دان المراجعة

#### سيدنا ابوبكر والفيُّهُ كوغص پر قابو ركھنے كى نبوى نفيحت 🐎

سیدنا ابو ہریرہ دوائٹی بیان کرتے ہیں کہ نبی سی ایٹی تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی نے سیدنا ابو بر رہ دوائٹی بیان کرتے ہیں کہ نبی سی الوبکر دوا اور سیدنا ابو بکر دوائٹی خاموش رہے۔
یہ ماجرا دیکھ کرنبی سی الیٹی مسکرارہے تھے، جب وہ خص سب وشتم کرتا ہی چلا گیا تو سیدنا ابو بکر دوائٹی نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا۔ نبی کریم سائٹی (نے ابو بکر دوائٹی کا بیمل ناپسندیدہ جانا، ان سے) ناراض ہوئے اور اٹھ کرچل دیے۔ سیدنا ابو بکر دوائٹی آپ سی الیٹی کے بیچھے ہولیے اور عرض کیا:

﴿ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! كَانَ يَشْتُمْنِيْ وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَ قُمْتَ<sub>»</sub>

''اے اللہ کے رسول! وہ شخص مجھ پر سب وشتم کرتا رہا اور آپ خاموش بیٹھے رہے۔ رہے، کیکن جب میں نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا تو آپ اس پر ناراض ہو گئے اور اٹھ کرچل دیے۔''

آپ مَنْ لَيْظِم نِے فرمایا:

﴿ إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَنْكَ فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لَأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ»

' وتمھارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جوتمھاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا، تو شیطان بچ میں پڑ گیا اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔''

يمرآب مَالِيًا في فرمايا:

« يَا أَبا بَكْرٍ! ثَلاَثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ، مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِيْ

いるインシンによりかり

سيرت سيدناابوبكرصديق والتواجي

عَنْهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ أَعَزَّ اللَّهُ بِهَا نَصْرَهُ، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيْدُ بِهَا صِلَةً إِلاَّ زَادَهُ اللَّهُ بِهَا كَثْرَةً، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيْدُ بِهَا كَثْرَةً إِلاَّ زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا قِلَّةً ﴾ [مسند أحمد:

٢ / ٤٣٦ ، ح : ٩٦٣٧ ، و إسناده حسن لذاته ]

''اے ابو کر! تین باتیں ایس ہیں کہ وہ تینوں ہی حق ہیں: ﴿ جب کسی آدمی برظلم کیا جائے اور وہ شخص محض اللہ تعالیٰ کے لیے اس ظلم ہے چشم پوتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے اپنی مدو کاحق دار بنا لیتا ہے (یعنی اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے )۔ ﴿ اور جب کوئی شخص محض صلہ رحمی کے لیے (اپنے عزیز و اقارب میں) شخفے تحاکف تقییم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اے اور زیادہ مال و دولت عطا کرتا ہے۔ ﴿ اور (تیسری بات یہ کہ) جب کوئی شخص مال و دولت میں اضافے کے لیے ہاتھ پھیلاتا اور مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی تنگ دی تین اضافہ کر دیتا ہے۔'

سیدنا ابو بکر جڑائی خصہ پی جانے والے تھے، لیکن اس شخص کی زیادتی بڑھتی ہی گئی تو اسے خاموش کروانے کے لیے جواب دیا تھا کہ شاید وہ باز آ جائے، اس پر رسول اللہ طُالِیم نے اضیں برد باری، حلم اور خمل و برداشت کی ترغیب دی اور غیظ وغضب کے مواقع پر صبر سے کام لینے کی ضرورت کی طرف را ہنمائی فرمائی، کیونکہ برد باری اور غصہ پی جانا ایس صفت ہے کہ جس سے لوگوں کی نگا ہوں میں انسان کی قدر ومنزلت بڑھ جاتی ہے۔

نبی مَنْ الله کو سب سے زیادہ محبوب عائشہ اور ابو بکر رہا تھا 🐡

سیدنا عمرو بن عاص طائفۂ بیان کرتے ہیں:

﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ مِنَ

المرت المراجع المرت سيرنا الوبكر صديق الله المرت المرت

الرِّجَالِ؟ فَقَالَ أَبُوْهَا، قُلْتُ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالًا ﴾ [ بخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي بَشَيَّة، باب قول النبي بَشَيَّةُ: " لو كنت متخذا خليلا ": ٣٦٦٢]

''نی منافظ نے مجھے ذات السلاسل کی لڑائی میں اسلامی نشکر کا بہ سالار بنا کر بھیجا،
تو میں آپ منافظ کے پاس آیا اور سوال کیا:''(اے اللہ کے رسول!) آپ کولوگوں
میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟'' آپ منافظ نے فرمایا:''عائشہ (منافظ)
سے۔'' میں نے پھر سوال کیا: ''مردوں میں سے (کس سے ہے)؟'' تو
آپ منافظ نے فرمایا:''اس کے والد (ابو بکر صدیق بڑاٹھ) ہے۔'' میں نے عرض
کیا:''پھر کس سے؟'' آپ منافظ نے فرمایا:''پھر عمر بن خطاب (ہڑاٹھ) ہے'' اور
اس طرح کئی آدمیوں کے نام لیے۔''

أ زبانِ نبوت سے جنت كى بشارت

سیدنا ابوموی اشعری واٹیؤیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپ گھر میں وضوکیا اور
اس ارادے سے گھر سے باہر آیا کہ آج میں دن جررسول اللہ طاقیۃ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا،
آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ پھر میں معجد میں پہنچا اور نبی طاقیۃ کے متعلق دریافت کیا، تو
لوگوں نے بتایا کہ آپ طاقیۃ تو یہاں سے جا چکے ہیں اور آپ نے اس جانب کا رخ کیا
ہے۔ میں بھی آپ کے قدموں کے نشان پر چلا اور آپ کے بارے میں لوگوں سے پوچھتا
رہا، یہاں تک کہ آپ طاقیۃ ''بر ارلیں' (باغ) میں داخل ہو گئے۔ میں دروازے کے
قریب بیٹھ گیا، جو کھور کی ٹمہنیوں کا بنا ہوا تھا۔ جب آپ طاقیۃ قضائے حاجت سے فارغ
ہوئے اور وضوکیا تو میں آپ طاقیۃ کی طرف چل دیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ ''ارلیں'
کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہیں اور آپ کی دونوں پنڈلیاں نگی ہیں اور آپ نے اپ کوائ

وروازے پر بیٹھ گیا اور یہ طے کر لیا کہ آج نبی سُوٹیٹ کا دربان بن کر رہوں گا۔ اشخے میں ابوبكر والنظا تشريف لائے اور دروازہ دھكيلا۔ ميں نے بوجھا: ''كون ہے؟'' انھول نے كہا: ''ابو بکر ہوں'' میں نے کہا:'' ذرائھہرو'' کھر میں اندر گیا اور کہا:''اے اللہ کے رسول! ابوبكراندرآن كى اجازت جائج بين؟ " آپ تاليم فرمايا:

« انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ »

''انھیں آنے دواورانھیں جنت کی خوشخبری سنا دو۔''

میں واپس آیا اور ابو بكر والنو سے كہا: "اندرتشريف لے جائے اور رسول الله مالنا في نے آپ کو جنت کی خوش خبری دی ہے۔'' سیدنا ابوبکر طالغۃ داخل ہوئے اور نبی مُعَالَّيْمَ کی وائيں طرف اسی منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں یاؤں کنویں میں لاکا لیے، جس طرح نبی مُناتیظ نے لٹکائے ہوئے تھے اور اپنی دونوں پٹر لیاں بھی ننگی کر کیں۔ [ بخاری ، کتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: " لو كنت متخذا خليلاً " : ٣٦٧٤ ]

سیدنا ابوبکر ٹائٹؤ کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا

سیدنا ابو ہربرہ ڈائٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَاثَیْتُ نے فرمایا:

« مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابٍ، يَعْنِي الْجَنَّةَ يَا عَبْدَ اللَّهِ! هٰذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الصَّلاَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاّةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرِ مَا عَلَىٰ هٰذَا الَّذِيْ يُدْغَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ، وَ قَالَ هَلْ يُدْعٰي مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ !؟ قَالَ

مر المراجعة المراجعة

نعَمْ، وَأَدْجُوْ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْدٍ!» [ بخاري، كتاب فضائل اصحاب النبي النب

رسول الله مَالِيَّةُ نے سيدنا ابوبكر وَلِيَّةُ سے متعلق ایک خواب دیکھا جوان کے علم پر دلالت كرتا ہے۔سيدنا عبدالله بن عمر وَالنَّهُ ابيان كرتے ہيں كه رسول الله مَالِيَّةُ نے فرمايا:

( رَأَيْتُ كَأَنِّي أُعْطِیْتُ عُسَّا مَمْلُوْءَا لَبَنَا، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى تَمَلَّاتُ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى تَمَلَّاتُ، فَرَایْتُهَا تَجْرِیْ فِیْ عُرُوْقِیْ بَیْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَفَضَلَتْ مِنْهَا فَضَلَتْ فَطْئَتُهَا أَبَا بَكْرِ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمٌ أَعْطَاكَهُ الله حَتَّى إِذَا تَمَلَّأْتُ مِنْهُ، فَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَظَدًّا عِلْمٌ أَعْطَاكَهُ الله حَتَّى إِذَا تَمَلَّأْتُ مِنْهُ، فَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَظَدًّا عِلْمٌ أَعْطَيْتَهَا أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَصَبْتُمْ الله وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَصَبْتُمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَصَبْتُمْ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَصَبْتُمْ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَصَبْتُمْ الله وَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَصَبْتُمْ الله وَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَدْ أَصَبْتُمْ الله وَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَصَبْتُ الله وَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَصَابُهُمْ الله وَلَهُ الله وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَالله وَلَا الله وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا الله وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا فَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا الله وَلَا لَهُ الله وَلَيْهُ وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَمْ الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ أَصَابُهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا أَلَا اللهُ وَلَا أَلَا اللهُ وَلَا أَلَا الله وَلَا أَلَا اللهُ وَلَا أَلَا اللّهُ وَلَا أَلَا أَلَا اللّهُ وَلَا أَلَا أَلَا اللّهُ وَلَ

''میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ سے بھرا ہوا ایک بڑا پیالہ دیا گیا، میں نے اس سے خوب سیر ہوکر پیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ جلد اور گوشت کے درمیان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، پھر اس میں سے پچھ چھ گیا تو میں نے وہ ابوبکر (رہائٹیا) کو دے دیا۔'' صحابہ نے عرض کیا:''اے اللہ کے رسول! یہ تو علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، حتیٰ کہ جب آپ اس علم سے سیراب ہوگئے اور اس میں سے جو چھ گیا وہ علم آپ (ماٹینیا) نے ابو بکر ڈواٹی کو دے دیا۔'' آپ ماٹینیا کو دے دیا۔'' آپ ماٹینیا کے فرمایا:''تم نے (اس خواب) کی صحیح تعبیر کی۔''

سیدنا ابو بکر وافقهٔ نبی سَقَاتِیْم کی موجودگی میں مُعِبّر

سیدنا عبد الله بن عباس والتله بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی رسول الله طافیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی:

امل سعار سال الدراس الفائل

(إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُوْنَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ، وَ إِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ الله الله إبَيْ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله الله إبَيْ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اعْبُرُهَا قَالَ أَمَّا الظُّلَة فَالْإِسْلامُ، وَ أَمَّا اللّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اعْبُرُهَا قَالَ أَمَّا الظُّلَة فَالْإِسْلامُ، وَ أَمَّا اللّذِي يَنْطِفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ، حَلاَوَتُهُ تَنْطِفُ، فَالْمُسْتَكُثِرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى مِنَ الْمُسْتَقِلُّ، وَ أَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ، وَ أَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ الله مُنْ الله أَوْلُ الله أَدْنِ وَالْمُسْتَقِلُ ، وَ أَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ الله أَوْلُ الله أَولِ وَالْمُسْتَقِلُ ، وَ أَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ الله أَنْ الله أَوْلُ الله أَوْلُولُ الله أَوْلُولُ الله اللّه المَالِكُ الله أَوْلُولُ الله أَوْلُ الله الله السَّمَاءِ إِلَى الله المُسْتَقِلُ الله أَوْلُ الله السَّالِ الله المُعْالِقُ الله المُلْقَلُ الله المَلْكُولُ الله أَوْلُ الله المُؤْلِقُ الله المَلْولُ الله المُعْلَقُ الله المُعْلَقُ الله أَلْمُولُ الله المُؤْلُولُ الله المُعْلِقُ الله المُؤْلِقُ الله المُعْلِقُ الله المُثَلُولُ الله المُؤْلُولُ الله المُؤْلُولُ الله المُؤْلِقُ الله المُعْلِقُ الله المُعْلَى الله المُؤْلُولُ الله المُؤْلِقُ الله المُؤْلُولُ الله المُؤْلُولُ الله المُؤْلُولُ الله ا

معنده المراجع المرت سيرنا ابوبكر صديق الله عن المراجعة المراجعة

بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُوْ بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُوْ بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوصَّلُ لَهُ فَيَعْلُوْ بِهِ، فَأَخْبِرْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! بِأَبِيْ أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَصَبْتَ بَعْضًا وَ أَخْطَأْتَ بَعْضًا قَالَ فَوَاللَّهِ ! لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِيْ أَخْطَأْتُ، قَالَ لَا تُقْسِمْ » [ بحاري، كتاب التعبير، باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب: ٧٠٤٦ ع ''میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک باول (سائبان) ہے، اس میں سے کھی اور شہد ٹیک رہا ہے، میں نے ویکھا کہ کچھ لوگ اسے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، کوئی کم، کوئی زیادہ اور میں نے دیکھا کہ ایک رسی آسان سے زمین تک ملی ہوئی ہے اور آپ ٹُوٹیل کو میں نے دیکھا کہ آپ اس کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئے، پھر آپ کے بعد ایک اور شخص نے اسے پکڑا اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا، پھر ایک اور شخص نے اسے پکڑا اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا، پھران کے بعد ایک اور ( لینی چوتھے ) شخض نے اسے پکڑا تو وہ ری ٹوٹ گئی اور پھر جوڑ دی گئی۔'' سیدنا ابوبکر رہائٹؤ نے عرض کی: "اے اللہ کے رسول! میرا باپ آپ پر قربان ہو، اللہ کی فتم! آپ مجھے اجازت و يجي كه مين ال خواب كي تعبير بيان كرول - " نبي النافيط في مايا: " بيان كرو " انھوں نے کہا: ''وہ باول (سائبان) تو اسلام ہے اور اس میں سے جو کھی اور شہد میتا ہے وہ قرآن مجید ہے کہ اس کی حلاوت ومٹھاس میکتی ہے، تو بعض قرآن کو<sup>-</sup> زیادہ حاصل کرنے والے ہیں اور بعض کم اور وہ رسی جو آسان سے زمین تک ملی ہوئی ہے اس سے مراد وہ حق ہے جس پر آپ قائم ہیں، آپ اسے پکڑے ہوئے ہیں یہاں تک کداس کے ذریعے سے اللہ تعالٰی آپ کو اوپر اٹھا لے گا، پھراس

ری کوآپ کے بعد ایک اور آ دمی پکڑے گا اور وہ بھی اس کے ذریعے سے اوپر

### سيرت سيرنا ابو بكرصديق الله عن المراجعة المراجعة

چڑھ جائے گا، پھراہے ایک تیسرا آدی پکڑے گا اور وہ بھی اس کے ذریعے ہے اوپر چڑھ جائے گا، پھراہے ایک تیسرا آدی اسے پکڑے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گا، بعد میں جوڑ دی جائے گا تو وہ بھی اس کے ذریعے سے اوپر چڑھ جائے گا۔ تو اے اللہ کے رسول! میرا باپ آپ پر فدا ہو، بتائے کہ میں نے ٹھیک تعبیر کی یا اس میں کوئی غلطی کی؟''نی طالیہ آپ نے فرمایا:'' کچھ تعبیر آپ نے ٹھیک بیان کی اور کچھ میں نے غلط بیان کی اور کچھ میں نے غلط بیان کی اور کچھ میں نے غلط بیان کیا ہے وہ مجھے بتا دیجے۔'' آپ طالیہ فی فرمایا:''قتم نہ دو۔''

### نبی مَنَاتِیْمَ کی موجودگی میں مصلی نبوی مَنَاتِیمَ پر

سیدناسبل بن سعد الساعدی و افتظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقیم بنوعمرہ بن عوف کی طرف (قبا میں) صلح کرانے کے لیے گئے، تو نماز کا وقت ہو گیا۔ مؤون نے ابو بکر والتئ نے قرمایا:

آکر کہا: ''اگر آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے تو میں اقامت کہوں؟'' ابو بکر والتئ نے فرمایا:
﴿ نعتم ﴾ ''باں! (ٹھیک ہے)۔'' (الغرض اقامت کہی گئی اور) سیدنا ابو بکر والتئ نے نماز شروع کر دی، اسنے میں رسول اللہ طالتی تشریف لے آئے، تو لوگ حالت نماز میں تھے،
آپ طالتی صفوں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارا (تاکہ الوبکر والتئ اللہ طالتی کی آمد پر آگاہ ہو جائیں)، لیکن ابو بکر والتئ اپنی نماز میں کسی طرف توجہ بوئ اور سول اللہ طالتی کی آمد پر آگاہ ہو جائیں)، لیکن ابو بکر والتئ اپنی نماز میں کسی طرف توجہ بوئ اور سول اللہ طالتی کو دیکھا۔ آپ طالتی نے اشارے سے آئیں اپنی عگہ رہنے متح ہوئ اور کہا (کہ نماز پڑھائے کی حمد بیان کہ رسول اللہ طالتی کی ایکن ابو بکر والتی بیٹھ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالی کی حمد بیان کہ رسول اللہ طالتی میں نماز پڑھائی کی حمد بیان کہ رسول اللہ طالتی میں نماز پڑھائی کی حمد بیان کہ رسول اللہ طالتی میں نماز پڑھائیں)، پھر ابو بکر والتی بیٹھے ہے اور صف میں آکہ وہ رسول اللہ طالتی کی موجودگی میں نماز پڑھائیں)، پھر ابو بکر والتی بیٹھے ہے اور صف میں آکہ وہ رسول اللہ طالتی کی حمد بیان کہ رسول اللہ طالتی کی موجودگی میں نماز پڑھائی کی حمد بیان کہ رسول اللہ طالتی کی موجودگی میں نماز پڑھائی کی حمد بیان کہ رسول اللہ طالتی کی موجودگی میں نماز پڑھائی کی حمد بیان کہ وہ رسول اللہ طالتی کی موجودگی میں نماز پڑھائی کی خود کر نماز پڑھائی اور سلام کے بعد

من معامرے میں روار اور بھی فضال

## المنظمة المنظم

آپ مَلَاثِيْكُم نِے فرمایا:

« يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنْعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرِ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا لِيْ رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيْقَ؟ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَ إِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ» [ بحاري، كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول ..... الخ : ٦٨٤ ] ''اے ابوبکر! جب میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ کھڑے رہوتو کس چز نے شھیں اس بات سے روکا۔'' ابو بکر ڈاٹٹڑ نے عرض کیا:''ابو قحافہ کے بیٹے کی ہے شان نہیں کہ رسول الله مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ لِيَهُمْ اللَّهِ مَنْ لِيَهُمْ نے اس عذر کو قبول فرمایا اور پھھ نہ کہا) پھر رسول الله طالیۃ نے (لوگوں کو مخاطب كرتے ہوئ) فرمايا: "عجيب بات ہے كه ميں نے ديكھا كهتم لوگ بكثرت تالیاں بجا رہے تھے، (یاد رکھو!) اگر نماز میں کسی کو کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اسے سجان اللہ کہنا چاہیے۔ جب وہ یہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی اور بیتالی بجاناعورتوں کے لیے ہے۔"

#### www.KitaboSunnat.com

## 

### الله واقعهُ افك اور خاندانِ صديق كا كردار

سيده عائشه وليفنا بيان كرتى مين: ''رسول الله سأليَّظ كي عادت تقي كه آپ جب سفرير جاتے تو اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے، جس بیوی کے نام قرعہ نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچے رسول اللہ علی ہے ایک غزوہ ( بنوالمصطلق ) کے موقع پر قرعہ ڈالا جو میرے نام نکلا، تو میں رسول الله طالقیا کے ساتھ روانہ ہوگئے۔ یہ واقعہ عجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ میں ایک ہودے میں سوار رہتی اور جب اتر تی تو ہودے سمیت اتاری جاتی۔ ہم اس طرح سفر كرت رہے، جب رسول الله ماليكم اس غزوہ سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آئینے، آپ نے ایک رات کوچ کا اعلان کیا۔ یہ اعلان س كريين أهى اور پيدل چل كراشكر سے پارتكل كئى، جب حاجت سے فارغ موكى اوراشكركى طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ''اظفار'' کے نگینوں کا ہار (جومیرے گلے میں تھا) ٹوٹ كركر كيا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی اور اسے ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی۔ اپنے میں وہ لوگ جومیرا ہودہ اٹھا کر اونٹ پر لا دا کرتے تھے، انھوں نے ہودہ اٹھایا اور میرے اونٹ پر لا د دیا۔ وہ پیسجھتے رہے کہ میں مودہ میں موجود ہوں ، کیونکہ اس زمانہ میں عورتیں ہلکی بھلکی ہوتی تھیں، پُر گوشت اور بھاری بھر کم نہیں ہوتی تھیں اورتھوڑ ا سا کھانا کھایا کرتی تھیں۔ لبذا ان لوگوں نے جب ہودہ اٹھایا تو انھیں اس کے ملکے بن کا کوئی خیال نہ آیا، علاوہ ازیں میں ان دنوں ایک کم سن لڑکی تھی۔ خیر وہ جودہ اونٹ یر لاد کر چل دیے۔لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہار مجھ مل گیا اور میں ای ٹھکانے کی طرف چلی گئی جہاں رات کو بڑاؤ کیا تھا، والم المنظمة ا

ديكها تو وہال ندكوئي يكارنے والا ہے اور نه جواب دينے والا (مطلب سب جا چكے تھے)، میں نے ارادہ کیا کہایئے ٹھکانے پر چلی جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو اس جگہ تلاش کرنے آئیں گے۔ میں وہاں بیٹھی رہی، نیند نے مجھ پر غلبہ کیا اور میں سوگئی۔لشکر کے پیچھے پیچھے ( گرے پڑے سامان کی خبر ر کھنے کے لیے ) صفوان بن معطل اسلمی الذکوانی مقرر تھے۔ وہ رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے اور دور ہے کی انسان کوسوتے ہوئے دیکھا، پھرمیرے قریب آئے تو مجھے بہچان لیا۔ کیونکہ حجاب کا تَكُم نازل ہونے سے پہلے انھوں نے مجھے دیکھا تھا، جب انھوں نے مجھے پہچان کر " إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ "بِرِهُ هَا تُومِين بيدار بهو كن اور اپني حاور سے چيره وهانپ ليا-الله ك قتم! انصول نے نہ مجھ سے كوئى بات كى اور نہ ميں نے "إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" کے سوا کوئی بات سنی۔ انھوں نے اپنی سواری بٹھائی اور اس کے اگلے یاؤں کو یاؤں سے دبائے رکھا تو میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ آگے ہے افٹنی کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب وہ عین دو پہر کو گرمی کی شدت کی وجہ ہے پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ تو جن کی قسمت میں تاہی لکھی تھی وہ تباہ ہوئے۔ اس تہمت کا ذمہ دار عبد الله بن أبي ابن سلول قفاله خير جم لوگ مدينه پينچے، وہاں پہنچ کر ميں بيار ہوگئ اور مہينا مجر بیار رہی، لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرجا کرتے رہے اور مجھے خبرتک نہ ہوئی، 🥞 البنة ایک بات سے جھے شک سا پڑتا تھا، وہ یہ کہ رسول اللہ ٹائٹیم کی وہ مہر بانی جو بیاری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی وہ اس پیاری میں مجھے نظر ندآئی۔بس بیتھا کہ رسول اللہ مُثَاثِیْظِ میرے پاس آتے تو سلام کہتے، پھر فرماتے:'' کیا حال ہے؟'' اور چلے جاتے، اس سے مجھے شک پڑتا، مگر مجھے کی بات کی خبر نہ تھی۔ بیاری سے بچھافاقہ ہوا تو میں کمزور ہوگئی، ابھی کمزور ہی تھی کہ''مناصع'' کی طرف گئی۔مسطح کی ماں (عا تکہ ) میرے ساتھ تھی۔ہم لوگ ہر رات کو وہاں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم اینے گھروں کے نزدیک بیت الخلانہیں بناتے تھے، بلکہ پہلے زمانے کے عربوں کی طرح

سيرت سيرناابوبكر صديق الله عرصه المنظمة

رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے۔ کیونکہ گھروں کے قریب بیت الخلا بنانے سے اس کی بد بوجمیں نکلیف دیتی۔خیر میں اورمسطح کی مال جوابورہم بن عبدمناف کی بیٹی تھی اوراس کی ماں صخرین عامر کی بیٹی اور ابو بکرصدیق کی خالہ تھی ، اس کا پیٹامسطح بن اٹا ثہ تھا۔ رفع حاجت سے فراغت کے بعد ہم دونوں گھر کوآ رہی تھیں کہ سطح کی ماں کا یاؤں جا در میں الجهر پيسلانو وه كينه كى: "مسطح بلاك مو-" ميں نے اے كها:" تم نے بہت برى بات كهى، كياتم ال شخص كوكوسى هو جو بدر ميں شريك تھا؟'' وہ كہنے لگى:''اے بھولى لڑكى! كياتم نے وہ نہیں ساجواس نے کہا ہے؟ " میں نے کہا: "اس نے کیا کہا ہے؟" تب اس نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کیں تو میری بیاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر بینی تو رسول الله منافیظ گر تشریف لائے اور سلام کرکے یو چھا: ''اب کیسی ہو؟' میں نے کہا:''کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں والدین کے پاس جاؤں؟'' میرا ارادہ اس وقت سیرتھا کہان سے خبر کی تحقیق کروں۔ رسول اللہ عَلَیْجَ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنے والدین کے پاس آگئ تو میں نے اپنی مال سے کہا: ''امی! لوگ (میرے بارے میں) كياباتيل كررہے ہيں؟"اس نے كہا: ' دبيثي! اتنا رنج نه كرو، الله كي قتم! اكثر ايها ہوتا ہے كه جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو وہ بہت کچھ کرتی رہتی ہیں۔' میں نے کہا:''سبحان اللہ! لوگوں نے اس کا چرجا بھی کر دیا۔' چنانچہ میں وہ ساری رات روتی رہی، صبح ہوگئی مگر میرے آنسو تقمة ہی نہ تھے، نہ آئکھوں میں نیند کا سرمہ تک آتا تھا۔ رسول اللہ طافیج نے علی بن ابوطالب اور اہلیہ سے علیحد گی کے متعلق مشورہ چاہتے تھے۔ چنانچہ اسامہ بن زید نے تو آپ کو اس کے مطابق مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ عائشہ الی نایاک باتوں سے پاک ہے اور اس کے مطابق کہا جو ان کے دل میں آپ کے گھر والوں کی محبت تھی۔ انھوں نے کہا: ''اے اللہ کے رسول! وہ آپ کی اہلیہ ہے اور ہم خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔'' علی بن ابوطالب ( ﷺ)

くつないできないのできる

المنظمة المنظم

رن سائرے بیں کردار ایر میں تعالی

نے کہا: ''اے اللہ کے رسول! اللہ تعالی نے آپ پر کوئی عنگی نہیں کی اور عورتیں اس کے علاوہ بھی بہت ہیں اور اگر آپ بربرہ سے پوچیس تو وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک ہتا دے گی۔'' چنا نچہ رسول اللہ عنگی آپ نے بربرہ (جی آپ) کو بلایا اور اس سے پوچیا: ''اے بربرہ! کیا تم نے کوئی الیم بات دیکھی ہے کہ عائشہ کے متعلق شمیس کچھ شک ہو؟'' بربرہ (بی آپ) کہنے لگیں: ''اللہ کی قشم، بات دیکھی ہے کہ عائشہ کے متعلق شمیس کچھ شک ہو؟'' بربرہ (بی آپ) کہنے لگیں: ''اللہ کی قشم، کس نے آپ کوحق کے ماتھ بھیجا ہے! میں نے اس میں کوئی بات نہیں دیکھی جے میں اس کا عیب سمجھوں، زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ نوعمر لڑکی ہے، گھر والوں کا گندھا ہوا آٹا رکھ کرسو جاتی ہے اس میں کہا اللہ عن آپ (خطبہ دینے کے جاتی ہے اور اس دن عبد اللہ بن آبی ابن سلول کے خلاف مد دیا گئی، فرمایا:

لیے ) منبر بر کھڑے ہوئے اور اس دن عبد اللہ بن آبی ابن سلول کے خلاف مد دیا گئی، فرمایا:

( يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ! مَنْ يَعْذِرُنِيْ مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِيْ أَذَاهُ فِيْ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَ لَقَدْ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَ لَقَدْ ذَكَرُوْا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِيْ إِلَّا مَعِيَ»

أَهْلِيْ إِلَّا مَعِيَ»

'' مسلمانو! اس آدمی کے خلاف کون میری حمایت کرتا ہے جس کی تکلیف مجھے میرے گھر والوں کے متعلق پینچی ہے، اللہ کی قتم! میں نے اپنے اہلِ خانہ میں بھلائی کے سوا پھے نہیں ویکھا اور ان لوگوں نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے جس میں خیر کے سوا میں نے پچھنیں ویکھا اور وہ میرے گھر بھی اکیلانہیں بلکہ میرے ساتھ ہی آتا ہے۔''

یہ من کر سعد بن معاذ انصاری (اوس قبیلے کے سردار) کھڑے ہوئے اور کہنے لگے:

دمیں اس کے مقابل آپ کی مدد کرتا ہوں، اگر وہ اوس قبیلے سے ہے تو میں اس کی گردن

اڑاتا ہول اور اگر ہمارے بھائیوں خزرج قبیلے سے ہے تو آپ جو تھم دیں گے ہم بجالائیں
گے۔'' یہ بات من کر سعد بن عبادہ، جو خزرج قبیلے کے سردار تھے، کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ

معرفة المراجعة المرت سيدنا ابو بكر صداق الله

نیک آ دمی تھے، مگر قومی حمیت نے انھیں بھڑ کا دیا، انھوں نے سعد بن معاذ سے کہا:''اللہ کی قتم! تم نے جھوٹ کہا، نہتم اے قتل کرو گے اور نہ ہی قتل کر سکتے ہو۔'' اتنے میں اُسید بن حفیر دہانٹۂ جو سعد بن معاذ رہانٹۂ کے جیا کے بیٹے تتھے، کھڑے ہوئے اور انھوں نے سعد بن عبادہ ہے کہا: ''تم غلط کہدرہے ہو، الله کی قتم! ہم اسے ضرور قبل کریں گے، کیونکہ تم منافق ہو، منافقوں کی طرف داری کرتے ہوئے ان کی طرف سے جھٹڑتے ہو۔'' اس پر اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ آپس میں لڑیڑیں، رسول الله طالعي الجمي منبر بي يرته، آب طالع انصي مجمات اور شندا كرت رب، يهال تك كه وہ خاموش ہو گئے اور آپ مُنافیظ بھی خاموش ہو گئے۔

عائشہ ڈپھنا فرماتی ہیں کہ میں وہ سارا دن روتی رہی، نہ میرے آنسو تھے تھے نہ مجھے نیند آتی تھی۔ (والد نے مجھے گھر واپس جانے کا تھم دیا اور میں گھر چلی گئی) میرے والدین صبح میرے پاس آ گئے، میں دوراتوں اورایک دن ہے مسلسل رور ہی تھی، اس عرصہ میں مجھے نہ نیند آتی تھی اور نہ آنسو تھمتے تھے، والدین کو گمان ہوتا تھا کہ رورو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر الیا ہوا کہ میرے والدین میرے یاس بیٹھ تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندرآنے کی اجازت مانگی، میں نے اجازت دے دی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ ہم اس حال میں تھے کہ رسول اللہ مَالِیکِا ہمارے پاس تشریف لائے ، آپ نے سلام کہا اور بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جب سے مجھ پرتہمت لگی تھی آپ میرے یاس نہیں ببیٹھے تھے۔ آپ ایک مہینا انتظار کرتے رہے، مگر وحی نہیں آئی۔ آپ مُلْقِیْم نے بیٹھ کر خطبہ مرِّها، پھرفر مایا:

« أَمَّا بَعْدُ، يَا عَائِشَةُ! فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِيْ عَنْكِ كَذَا وَ كَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، وَ إِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِيْ إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهِ تَابَ

# سرت سيرنا ابو بكر صديق عليه

اللهُ عَلَيْهِ »

''اما بعد! عائشہ! مجھے تمھارے بارے میں بیہ بات پینجی ہے، اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ تھے ضرور بری کر دے گا اور اگر تو کسی گناہ سے آلودہ ہوئی ہے تو اللہ سے معافی ما نگ اور تو بہ کر، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے تو بہ کرتا ہے تو اللہ اس کی تو بہ قبول کرتا ہے۔''

جب رسول الله طَالِيَّا في بات خم كى تو مير ، نسوسوك كئے، حتى كه جمعے ان كا ايك قطره بھى محسوس نہيں ہوتا تھا، ميں نے اپنے والد سے كہا: ''رسول الله طَالِيَّا نے جو يجھ كہا سے اس كا جواب ديں۔' انھوں نے كہا:

پھر میں نے اپنی ماں ہے کہا: '' آپ رسول الله منافظ کو جواب دیں۔' انھوں نے کہا: '' الله کا فتم! مجھے معلوم نہیں میں کیا کہوں۔'' آخر میں خود ہی جواب دیے لگی، میں نوعمر لڑکی تھی، قرآن میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا، میں نے کہا:

( إِنِّيْ وَاللَّهِ! لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِيْ أَنْفُسِكُمْ وَ صَدَّقْتُمْ بِهِ، فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّيْ بَرِيْئَةٌ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّيْ بَرِيْئَةٌ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّيْ بَرِيْئَةٌ، لَا تُصَدِّقُوْنَيْ بِذُلِكَ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّيْ مِنْهُ بَرِيْئَةٌ لَتُصَدِّقُنِيْ، وَاللَّهِ! مَا أَجِدُ لَكمْ مَثَلًا إِلَّا يَعْلَمُ أَيِّيْ مِنْهُ بَرِيْئَةٌ لَتُصَدِّقُنِيْ، وَاللَّهِ! مَا أَجِدُ لَكمْ مَثَلًا إِلَّا يَعْلَمُ أَنِيْ يُوسُفَ قَالَ: ﴿ فَصَبُرُ جَيِيلٌ \* وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ قول أَبِي يُوسُف قالَ: ﴿ فَصَبُرُ جَيِيلٌ \* وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]]

''الله كى قتم! ميں جانتى ہوں كه آپ لوگوں نے يہ بات سى ہے، حتىٰ كه آپ كے دل ميں جم كئى ہے اور آپ نے اسے جوليا ہے، اب اگر ميں آپ سے كہوں كه

たのとくしいことのかの



میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، تو تم مجھے اس میں سچا
نہیں سمجھو گے اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کرلوں، جب کہ اللہ تعالیٰ جانتا
ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قتم! میں اپنی
اور تمھاری مثال الی ہی سمجھتی ہوں جیسے یوسف کے باپ نے کہا تھا ''سو (میرا
کام) اچھا صبر ہے اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے، جوتم
بیان کرتے ہو۔'

پھر میں نے کروٹ بدل لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں اس وقت جانی تھی کہ میں اب وقت جانی تھی کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ تعالی ضرور میری بے گناہی کی وجہ سے مجھے بری کر دے گا، لیکن اللہ کی تیم ! مجھے یہ مگان تک نہ تھا کہ اللہ تعالی میرے بارے میں الیی وحی نازل کرنے والا ہے جس کی تلاوت کی جائے گی اور میرے دل میں میری شان اس سے کہیں کم ترتھی کہ اللہ تعالی میرے بارے میں الیی بات فرمائے گا جس کی تلاوت کی جایا کرے گی۔ مجھے تو یہ اللہ تعالی مجھے تو یہ والد تعالی مجھے تو یہ قرار دے دے گا۔ تو اللہ کی تیم الیمی رسول اللہ تا پی مول اللہ تا تھا کہ آپ ہے موتوں کی طرح پینا شیخ تھا، نہ ہی گھر والوں موقع پر ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ سے موتوں کی طرح پینا شیخ لگا، حالانکہ وہ مردی کا دن تھا۔ ایہا اس کلام کے بوجھ کی وجہ سے ہوتا تھا جو آپ پر نازل ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ تا پی بھی ہے ۔

« يَا عَائِشَةُ! أَمَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ بَرَّأَكِ »

''عائشہ! الله عز وجل نے شمصیں بری کر دیا۔''

میری والدہ نے کہا: '' آپ مُلْ اِیُّمُ کی طرف اٹھو (اورشکریدادا کرو)۔' میں نے کہا: ''اللّٰہ کی قتم! میں آپ کی طرف نہیں اٹھوں گی اور اللّٰہ کے سواکسی کا شکریدادا نہیں کروں

رُ الله تعالى نے به آیات نازل فرمائیں: ﴿ إِنَّ اللّهِ بُكُومِدِينَ اللّهِ عَصْبَهُ مِنْ اللّهِ عَصْبَهُ مِنْ اللّهِ وَعُومُ مُنْ مِنْ اللّهِ وَعُومُ مُنْ مِنْ اللّهِ وَعُومُ مُنْ مِنْ اللّهِ وَعُومُ مُنْ مُنْ اللّهِ وَعُومُ مُنْ مِنْ والمومنات .... ﴾ : ١٧٥٠] [ بخاري، كتاب التفسير ، باب : ﴿ لُولا إِذْ سمعتموه ظن المؤمنون والمومنات .... ﴾ : ١٧٥٠]

کیوں نہیں، واللہ! یقیناً میں جا ہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے علیہ

سیدہ عائشہ بی بیان کرتی ہیں:''جب اللہ تعالیٰ نے (سورۂ نور کی واقعۂ افک والی) میہ آیات میری براء ت میں نازل کر دیں تو ابو بکرصدیق بی بی بی نے، جومحتاجی اور قرابت کی وجہ سے مطح بن اٹاشہ پرخرج کیا کرتے تھے، کہا:

« وَاللّٰهِ! لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِيْ قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ » ''الله كاتم ! اب مِن منظم پر پُح خرج نہیں کروں گا، کیوں کہ اس نے عائشہ کے متعلق ایس ایس باتیں کی بیں۔''

اس پراللدتعالی نے بيآيت نازل كى:

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَاةِ آنْ يُؤْتُواۤ الْولِي الْقُرْبِي وَالْسَلِكِينَ وَ الْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِينِلِ اللهِ ﴿ وَلَيْعُفُواْ وَلَيْصَفَحُوا ﴿ اللّا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ ۗ وَاللّهُ عَقُوْرٌ زَحِيْمٌ ﴾ [النور: ٢٢]

''اورتم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قتم نہ کھالیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پیندنہیں کرتے کہ اللہ شمصیں بخشے اور اللہ بے حد بخشے والا، نہایت مہر بان ہے۔''

بين كرسيدنا ابوبكر والنفؤف فرمايا:

« بَلَىٰ وَاللّٰهِ! إِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لِيْ »

'' کیوں نہیں، اللّٰہ کی قتم! یقییناً میں چاہتا ہوں کہ الله مجھے بخش دے۔''

سيرت سيرنا ابو بكر صديق الله من المراجعة المناه المراجعة المناه المراجعة المناه المراجعة المناه المن

چنانچ مسطح كووه پهر سے تمام اخراجات ديئے گئے جو پہلے دياكرتے تھاور فرمايا: ﴿ وَاللّٰهِ ! لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا ﴾ [ بحاري، كتاب التفسير، باب : ﴿ لو لا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات الله ﴾ : ٤٧٥٠] ''اللّٰد كي قتم! اب بھى ان كا نفقه (خرچه) بندنہيں كروں گا۔''

اعلان براءت پرسیدہ عائشہ والفا کے سر کا بوسہ لینا

سیدہ عائشہ وہ ان کرتی ہیں کہ جب میری براءت آسان سے نازل ہوئی تو سیدنا ابو برصدیق وہ اللہ علیہ کا بوسدلیا، میں نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ علیہ کا بوسدلیا، میں نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ علیہ کا تو انھوں نے کہا:

( أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِيْ وَأَيُّ أَرْضِ تُقِلَّنِيْ إِذَا قُلْتُ مَا لَا أَعْلَمُ ﴾ [ المدخل البيهقي: ١٦٧/٢، ح: ٦٤٧، وإسناده صحيحـ مسند البزار كشف الأستار:

" كون سا آسان مجھ پرسائي قلن ہوتا اور كون سى زمين ميرا بوجھ الله قل جب ميں ايى بات كہتا جس كا مجھے علم ہى نہيں تھا۔ "

(のないないない)から



## عرض سیدنا ابو بکر جالفۂ سے منقول ادعیہ ج

#### نماز میں آخری تشہد کی دعا 🥍

سیدنا ابوبکر صدیق ڈٹاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ ٹاٹٹیٹا سے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی وعا سکھا ہے جسے میں اپنی نماز میں مانگوں، تو آپ ٹاٹٹیٹا نے فرمایا:''یہ وعا پر طاکرو:

﴿ اَللَّهُمَّ ! إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَ ارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴾ [ بخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام: ٨٣٤ مسلم:

''اے اللہ! میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی بخشنے والانہیں۔ پس تو مجھے اپنی رحمت سے معاف کر دے اور مجھ پر رحم کر یے شک تو خوب معاف کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔''

اس دعا میں بندہ اپنی الی حالت کا ذکر کرتا ہے جو مغفرت کی شدید متقاضی ہے اور اپنے رب کی الیی خوبی بیان کرتا ہے جس سے لازم آتا ہے کہ اس کے مطلوب کو اس کے رب کے علاوہ کوئی پورا کرنے پر قادر نہیں۔

# سيرت سيرناابوبكرصديق الله على من المستحديد

### صبح وشام کی دعا 🐃

سيدنا الوبريره وللفؤ بيان كرتے بين كه سيدنا الوبكرصد بق ولفؤ نے كہا: ﴿ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

( اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَ شِرْكِهِ »

''اے اللہ! آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! پوشیدہ اور ظاہر کے جانے والے! ہر چیز کے پروردگار اور اس کے مالک! میں گوائی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اپنے نفس کی شرارت، شیطان کے شراور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔''

آپ مُلَيْظُ نَے فرمایا: " یہ دعاصبی شام اورسوتے وقت بڑھا کرو۔ " آ ابو داؤد، کتاب الأدب، باب ما یقول إذا أصبح: ٥٠٦٧ - ترمذي : ٣٣٩٢، و إسناده صحیح ] الو بحر جانی نے رسول اللہ عَلَیْظُ سے یہ سبق سیکھا کہ کوئی شخص توبہ و استعفار سے مستعنی

نہیں ہوسکتا، بلکہ ہمہ وقت ہر شخص تو یہ واستغفار کامحتاج ہے۔

معافرے میں کرداد اور اس فضال م



## وفات نبوى اور صديق اكبر والثين الم

وفات نبوی کا اشارہ اور سیدنا ابو بکر ڈلٹٹیڈ کے آنسو

سیدنا ابوسعید الحدری و انتیا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مانتیج نے لوگوں کو ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا:

« إِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَ بَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ ذَٰلِكَ الْعَبْدُ

مَا عِنْدَ اللَّهِ » " " أَنْ بَند عَ لُو دِنيا مِن اور جو بِهِ الله كَ ياس (آخرت " أَخرت الله كَ ياس (آخرت

میں) ہے، ان دونوں میں ہے کی ایک کا اختیار دیا، تو اس بندے نے جو اللہ

کے پاس تھا اسے اختیار کرلیا۔"

یہ سن کر ابو بکر صدیق خل خلا ہونے گئے، تو ہمیں ابو بکر خلافا کے رونے پر بڑا تعجب ہوا کہ رسول اللہ خلفا کے مندے کو اختیار دیے جانے کی خبر دے رہے ہیں (اور بیرو رہے ہیں، لیکن بعد میں واضح ہوا کہ) جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ تو خود رسول اللہ خلافیا ہے اور

﴿ إِنَّ مِنْ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِيْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ

الْإِسْلَامِ وَ مَوَدَّتُهُ، لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ

سيرت سيرنا ابو بكرصديق الله عرصي الله عند المنظم المنظمة المنظ

زیادہ ہے اور اگر میں اپنے رب کے سوائسی کو اپنا دلی دوست بناتا تو ابو بکر ( واٹنڈ) کو بناتا، کیکن اسلامی اخوت و محبت کافی ہے۔ ویکھو! مسجد کی طرف تمام دروازے (جو صحابہ کے گھروں کی طرف کھلتے تھے سب) بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر ( واٹنڈ) کا دروازہ ( کھلا) رہنے دو۔''

سیدہ عائشہ وہ اللہ کا ابو بکر وہ اللہ کو امام نہ بنانے کی درخواست کرنا

سیدہ عائشہ نظفنا بیان کرتی ہیں: '' بین نے اس معاملہ میں (بینی ایام مرض میں سیدنا ابو بھر صدیق شائشہ نظفنا کو امام بنانے کے سلسلہ میں ) رسول اللہ ساٹیٹی سے بار بار پوچھا، مجھے بار بارآپ شاٹیٹی سے پوچھنے پر صرف اس چیز نے ابھارا کہ میرے ول میں خیال تھا کہ جوشخص ارسول اللہ شاٹیٹی کی زندگی میں ) آپ کی جگہ کھڑا ہوگا لوگ اس سے بھی محبت نہیں رکھیں گئے اور میرا خیال تھا کہ جو آپ ساٹیٹی کی جگہ کھڑا ہوگا لوگ اس سے بد فالی لیس گے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ رسول اللہ ساٹیٹی ابو بکر بڑا تھنا کو اس کا تھم نہ دیں۔' [ بحاری، کتاب المعازی، باب مرض النبی بیٹیٹی و وفاته: ٤٤٤٥]

تحكم نبوى كه ابو بكرلوگوں كونماز پڑھائيں

سیدہ عائشہ ڈٹھٹا بیان کرتی ہیں:''جب نی طابیع اپنے اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ طابیع نے وفات پائی، تو سیدنا بلال ڈلٹٹ آپ طابیع کو نماز ( کا وقت ہو جانے) کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے، آپ طابیع نے فرمایا:

> ﴿ مُرُوا أَبا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ﴾ ''ابوبكر سے كهوكه وه لوگوں كونماز يڑھائيں۔''

المراجع المرا

میں نے عرض کی: ''ابو بکر رہائیڈ رقیق القلب ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رفت طاری ہو جانے کی وجہ سے رونے لگیں گے اور قراءت نہ کرسکیں گے۔'' آپ مائیلیا نے دوبارہ فرمایا: ''ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائیں۔'' میں نے پھر وہی بات عرض کی، تو تیسری یا چوتھی بارآپ طائیلی نے فرمایا:

﴿ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ، مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ﴾ "" مَرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » "" تم تو يوسف (مَلِينًا ) كساته والى عورتين معلوم هوتى هو الوبكر (مُلِينًا ) كساته والى عورتين معلوم هوتى هو الوبكر (مُلِينًا ) كساته والى عورتين معلوم هوتى هو الوبكون كونماز يرُ هائين ـ "

چنانچہ (کہہ دیا گیا اور) ابوبکر ڈائٹ نماز پڑھانے گئے، پھر نبی ساٹھ فی دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر باہرتشریف لائے۔ گویا کہ میں (اب بھی) آپ ساٹھ کے دونوں پاؤں کود کھے رہی ہوں کہ بسبب (ضعف) مرض زمین پر گھٹے جارہے تھے۔ جب سیدنا ابوبکر ڈاٹٹ نے آپ شاٹھ کو دیکھ رہی ہوں کہ بسبب (ضعف) مرض زمین پر گھٹے جارہے تھے۔ جب سیدنا ابوبکر ڈاٹٹ نے آپ شاٹھ کو دیکھا تو چاہا کہ (مصلی امامت سے) پیچھے ہٹ جائیں، مگر آپ شاٹھ نے اشارہ کیا کہ تم نماز پڑھاؤ۔ لیکن ابو بکر ڈاٹٹ کھ چھھے ہٹ گئے، پھر نبی شاٹھ ابوبکر ڈاٹٹ کے پہلو میں بیٹھ گئے اور ابوبکر ڈاٹٹ لوگوں کو آپ شاٹھ کی تکبیر سنا رہے تھے۔ "مسلم کی روایت پہلو میں بیٹھ گئے اور ابوبکر ڈاٹٹ لوگوں کو آپ شاٹھ کی تو اور سے ابوبکر ڈاٹٹ کی جی سے اور ابوبکر ڈاٹٹ کی جی سے اور ابوبکر ڈاٹٹ کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابوبکر ڈاٹٹ کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابوبکر ڈاٹٹ کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابوبکر ڈاٹٹ کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابوبکر ڈاٹٹ کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابوبکر ڈاٹٹ کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابوبکر ڈاٹٹ کی مانٹ کی مانٹ کی سالم کی رہے کے اور لوگ ابوبکر ڈاٹٹ کی کا فیدا کر رہے تھے اور لوگ ابوبکر ڈاٹٹ کی کا میں کیور الامام: ۲۱۷، ۲۱۶۔

نبی سُنَّاتِیْنِمُ کا ابو بکر جِانِفُنُهٔ کی اقتدا میں نماز پڑھنے والوں پراظہارِ مسرت ﴿ سیدنا انس بن مالک ٹائٹن بیان کرتے ہیں: '' بیر کے دن مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، ابوبکر ٹائٹن انھیں نماز پڑھا رہے تھے کہ اچا تک رسول اللہ ٹائٹینِم نظر آئے۔ آپ ٹائٹیل سيرت سيدناابو بكرصديق الله المرصديق الله المرصديق الله المرصديق الله المرصديق الله المرصديق الله المراسية المرا

رسول اکرم منگائی کے چبرہ انورکو بوسددینا

جس دن رسول الله طَلَيْظُ نے وفات پائی وہ دن صحابہ کرام عُولَتُمْ کے لیے بڑا ہی کھن اور مشکل ترین دن تھا، صحابہ کرام عُولَتُمْ کو اپنا ہوش تک نہ رہا تھا، کھڑے ہونے کی ہمت جواب دے گئ تھی، بولنے کی سکت ختم ہوگئ تھی، صحابہ کو رسول الله طُلِیْلُمْ کی موت کا لیقین نہیں آ رہا تھا اور بعض شدت نم سے آپ طُلِیْلُم کی وفات کا اٹکار کر رہے تھے، جبکہ سیدنا ابو کر جُلِیْلُوْ کی متعلق سیدہ عائشہ طُلُوْ بیان کرتی ہیں: ''سیدنا ابو کر جُلُوُ اپنی قیام گاہ ''سنے'' کہا اور گھوڑے پر آئے اور گھوڑے سے اپنی آر کم صحد کے اندر چلے گئے، کس سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ میرے پاس (میرے جرے میں) آئے اور رسول الله طُلُولُمْ کی بیان کرونہ وار میں الله طُلُولُمْ کی الله طُلُولُمْ کی ہیں اور رسول الله طُلُولُمْ کی کہا تھے۔ اُس سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ میرے پاس (میرے جرے میں) آئے اور رسول الله طُلُولُمْ کی کہا تھا ہوں کہ ہوں دیا اور رونے گئے، پھر کہنے گئے:

( بِأَبِيْ أَنْتَ وَ أُمِّيْ، وَاللَّهِ! لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا الْمُوْتَةُ الَّتِيْ كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا » [ بخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي بَيْنَةٌ و وفاته: ٤٤٥٣، ٤٤٥٢]

لى معاشرے ميں كروار اور بعض فضائل

رُيْ مِنْ اللهِ ا

''میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، الله کی قتم! الله تعالیٰ آپ پر دومر تبه موت طاری نہیں کرے گا، جوموت آپ کے لیے لکھی ہوئی تھی وہ آپ پر طاری ہو چکی ہے۔''

حادثه دل فگار کی ہولنا کی اور سیدنا ابو بکر چھٹیئ کا موقف

سیدنا عبداللہ بن عباس ڈائٹی بیان کرتے ہیں : "سیدنا ابو بکر مٹائٹ (جرہ عائشہ سے)
باہرتشریف لائے اور سیدنا عمر ڈائٹی لوگوں سے باتیں کر رہے تھے (کہ اللہ کی قتم! اللہ کے
رسول سائٹی فوت نہیں ہوئے)۔ ابو بکر ٹائٹی نے کہا: ﴿ اِجْلِسْ یَا عُمَّرُ! ﴾ "عمر! بیٹھ جاؤ"
لیکن عمر ٹائٹی نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اسنے میں لوگ سیدنا عمر ڈائٹی کو چھوڑ کر آپ ڈائٹی کی
طرف متوجہ ہوئے، تو ابو بکر ڈائٹی نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا:

﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٍّ لاَّ يَمُوْتُ»

''(سنو!) تم میں سے جو شخص محمد طابقیا کی عبادت کرنا تھا، تو وہ جان لے کہ محمد طابقا وفات پاچکے ہیں اور جواللہ کی عبادت کرتا تھا، تو (اس کا معبود )اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے،اہے جھی موت نہیں آئے گی۔''

پھر ابو بکر رہائٹۂ نے بیآیت مبارکہ تلاوت کی : 🗆

﴿ وَمَا هُحَمَدٌ اِلَّا رَسُولٌ ۚ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ \* اَفَائِينُ فَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْ تُمْ عَلَى اَعْقَا بِكُمْ \* وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضْرَ اللّهَ شَيْئًا \* وَسَيَجْزِى اللّهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]

''اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کنی رسول گزر پکے، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے اور جواپی ملائمة مريد يركورور يعزونان

## سيرت سيرنا ابو بكر صديق الله عند الله المنظمة

ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ شکر کرنے والوں کوجلد جزا دے گا۔''

سیدنا عبدالله بن عباس دانشهایان کرتے ہیں:

﴿ وَاللَّهِ ! لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هٰذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلاَهَا أَبُوْ بَكْرٍ ، فَتَلَقَّاهَا النَّاسُ مِنْهُ كُلُّهُمْ ، فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِّنَ النَّاسِ إِلّا يَتْلُوْهَا ﴾

"الله كى قتم! اليامحسوس ہوا كه جيسے پہلے لوگوں كومعلوم بى نہيں تھا كه الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى الديم والله تعالى الله تعالى اله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى ال

. بخاری بی کی ایک روایت میں ہے کہ جب ابوبکر ٹٹاٹٹڈ نے آل عمران کی اس آیت کی ہ تلاوت کی تو لوگ پھوٹ کررونے گئے۔

سعید بن مسینب خرالف بیان کرتے ہیں کہ عمر جالفنڈ نے کہا:

( وَاللّٰهِ! مَا هُوَ إِلّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلاَهَا فَعَقِرْتُ، حَتَّى مَا تُقِلَّنِيْ رِجْلاَيَ، وَحَتَّى أَهْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ حِيْنَ سَمِعْتُهُ تَلاَهَا، تُقِلَّنِيْ رِجْلاَيَ، وَحَتَّى أَهْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ حِيْنَ سَمِعْتُهُ تَلاَهَا، عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ» عَلِيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ» عَلِيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ» وَبِخَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ» [ بخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي عَيَّةٌ ووفاته: ٤٤٥٤، ٣٦٦٨] وبخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي عَيْقَةٌ ووفاته: ١٤٥٥، وقت يَل آيت كي أن الله كي قتم ! مجمع اس وقت بوس آيا جب مين أيا اورايا محسوس بواكم مير عاول مين زمين برير كرايا اوراس وقت مين في جان ليا ميرا بوج ثبين الله إيمن على عن رمين برير كرايا اوراس وقت مين في جان ليا كم بين عن الله عنها الله عنها الله عنها الله على الله عنها الله عنها الله على الله عنها اله

المناساتر عن الرازادة المحل فطاكر

المنابع المناب

اس موقع پراس آیت کریمہ کی تلاوت سیدنا ابو بکر ڈسٹنو کی شجاعت اور جرائت و بہادری کی بہت بڑی ولیل ہے، کیونکہ شجاعت اور جرائت مصائب و آلام کے وقت ول کے خابت قدم رہنے کا نام ہے اور نبی کریم کائیٹی کی وفات سے بڑھ کر کون سی مصیبت ہوسکتی ہے؟ اس سے ابوبکر ڈسٹنو کی شجاعت اور علمی مقام و مرتبہ ظاہر بہوتا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی سائیٹی فوت نہیں ہوئے، سیدنا عمر ڈسٹنو بھی انھی میں سے ایک بھے، لیکن سیدنا اللہ کے نبی سائیٹی فوت نہیں ہوئے، سیدنا عمر ڈسٹنو بھی انھی میں سے ایک بھے، لیکن سیدنا الوبکر ڈسٹنو نے اس موقع پر حالات کو سنجالا اور لوگوں کے سامنے حقیقت آشکارا کی۔ ال چند کلمات اور قرآن سے استدلال و استشہاد سے وہ لوگ جو فرطِ غم کی وجہ سے ال چند کلمات اور قرآن سے استدلال و استشہاد سے وہ لوگ جو فرطِ غم کی وجہ سے حیان و سشدر سے، وہ ہوش میں آئے، ان کی حیرانی و پر بیٹانی ختم ہوئی اور وہ جان گئے حیران و سششدر سے، وہ ہو ایک ذات ہے جو موت سے مشتق ہے، وہ وہ وہ وہ ہو ایک وات تنہا عبادت کے اللہ بھی تھے اور نبی کریم شکار کے بعد بھی اسلام باقی رہے گا۔

# فلاهند الويكر مرين ٥٨ فاليود



- ا خلافت صدیقی کے اشارات احادیث نبوی مالیقام میں
  - 🕽 سقیفه بنی ساعده میں ابو بکر طالٹیو کی بیعت
    - 🖈 صديقِ اكبر والنفيّة كي بيعت عام
    - سیدنا ابوبکر والثفهٔ کا تاریخی خطبه خلافت
  - 🕻 ابو بكر دالتلهٔ كى خلافت برعلى داللهٔ كى بيعت
  - 🖈 علی جانٹیٰڈ کی زبان سے ابو بکر جانٹیٰڈ کی فضیلت
    - سیدنا ابوبکر طالفیهٔ کی معاشی حالت
- 🕻 نصاب زکوۃ کے بارے میں سیدنا ابو بکر ہلاتن کی مفصل روایت
- 🖈 بحثیت خلیفهٔ رسول اصلاح معاشره میں صدیق اکبر طائفهٔ کا کردار
  - 🖈 کشکر اسامه کی روانگی
  - 🕻 فتنهٔ ارتداد ہے متعلق نبوی پیش گوئیاں
  - 🕻 مرتدین کے متعلق صدیق اکبر رہائٹۂ کا موقف
    - 🚺 مسلمه كذاب اور جنگ يمامه
      - 🖈 قرآن کی جمع و تدوین
      - ♦ سيدنا ابوبكر طانتيز كي وفات
    - ابو بكر دانشؤ اور صحابه كے تعریفی كلمات





سیدناعلی طاتنی نے سیدنا ابوجینه وہب بن عبدالله طاتنی سے کہا:

( يَا أَبًا جُحَيْفَةَ! أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيهَا؟ قَالَ قُلْتُ بَلَى، قَالَ وَلَمْ أَكُنْ أَرْى أَنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْهُ، قَالَ أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيهَا أَبُوْ بَكْرٍ، وَبَعْدَ أَبِي بْكْرٍ، عُمَرُ، وَبَعْدَهُمَا هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيهَا أَبُوْ بَكْرٍ، وَبَعْدَ أَبِي بْكْرٍ، عُمَرُ، وَبَعْدَهُمَا أَخُرُ ثَالِثٌ وَلَمْ يُسَمِّهِ ﴾ [مسند احمد: ١٠٦٧١، ح: ٨٣٨، و إسناده حسن لذاته ]

''اے ابو جھفہ! کیا میں شخصیں یہ نہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی مظافیۃ کے بعد سب افضل کون ہے؟'' سیدنا ابو جھفہ جائیۃ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: ''کیوں نہیں۔'' اور کہتے ہیں: ''میں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ طافیۃ کے بعد علی طافیۃ سے افضل اس امت میں کوئی بھی نہیں ہے۔'' سیدنا علی جائیۃ نے کہا: ''اس امت میں صاحب امت طافیۃ کے بعد سب سے افضل ہستی سیدنا ابو بکر طافیۃ کی ہے اور میں صاحب امت طافیۃ کے بعد سب سے افضل ہستی سیدنا ابو بکر طافیۃ کی ہے اور میں اور ان دونوں کے بعد تیسرا ہے۔'' اور آن کے بعد سیدنا عمر فاروق بی اور ان دونوں کے بعد تیسرا ہے۔'' اور آپ طافیۃ نے اس کا نام نہیں لیا۔''



### خلافت صدیقی کے اشارات احادیث نبوی منگانیا میں ہے۔

سیدنا ابو بکر والٹنڈ کی خلافت پر دلالت کرنے والی بہت می مشہور اور متواتر احادیث موجود میں، جو صراحناً یا اشارتاً آپ والٹنڈ کی خلافت پر دلالت کرتی ہیں، ان احادیث میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔

اگرمیں نہ ملوں تو ابو بکر ( ڈٹائٹۂ ) کے پاس حاضر ہونا

سیدناجیر بن مطعم والنظ بیان کرتے بیں کہ ایک عورت نبی کریم سی النظ کے پاس آئی تو آپ سیدناجیر بن مطعم والنظ بیان کرتے بیں کہ ایک عورت نبی کریم سی ایک ویا۔ اس نے کہا: 
''ہتلا ہے! اگر میں آؤں اور آپ (سی النظ کے) کو نہ پاؤں تو؟'' گویا وہ کہنا چا ہتی تھی کہ اگر آپ وفات یا جائیں تو (کس مے ملوں)؟ تو آپ سی تا کے فرمایا:

﴿ إِنْ لَمْ تَجِدِيْنِيْ فَأَتِيْ أَبَا بَكْرٍ ﴾ (بخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي عَيِّلَةً، باب قول النبي وَيَنْتُهُ: " لو كنت متخذا خليلا " : ٣٦٥٩ مسلم : ٢٣٨٦

''اگرتو مجھے نہ پاسکے تو ابو بکر ( ڈٹاٹٹڈ) کے پاس آ جانا۔''

اس حدیث ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ طابیّا کے وعدوں کی سکیل آپ کے بعد آنے والے خلیفہ کی ذمہ داری تھی اور اس حدیث میں ان لوگوں کا ردّ ہے جو یہ زعم

رکھتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیۃ نے سیرت سیدنا ابو بکرصدیق طاق کے اللہ ہوں کے اللہ ہوں کے اللہ ہوں کا اللہ طاقیۃ نے سیدنا علی وعباس ڈاٹٹن کو اپنے بعد خلیفہ بنائے جانے کی مصیص فرمائی ہے۔

#### میرے بعد ابو بکر وعمر ( پیشند) کی اقتدا کرنا

سیدنا حدیفہ ہی تھ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیاتا کے پاس بیٹے ہوئے تھے، آپ علیا نے فرمایا:

یہاں رسول اللہ مُنْقِیْمُ نے سیدنا ابو بکر وعمر رہی تنا کے حسن سیرت اور صدقِ باطن کی بنا پر ان دونوں کی اقتدا کا تھکم فرمایا اور اس حدیث میں امر خلافت کے سلسلہ میں واضح اشارہ ہے۔ سیدنا ابو بکر رہائی تھی کی مدت خلافت کے مختصر ہونے کا اشارہ

سيدنا عبدالله بن عمر طالف يان كرت مي كدرسول الله طالفي فرمايا:

( بَيْنَمَا أَنَا عَلَى بِنْرٍ أَنْزِعُ مِنْهَا، جَاءَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ ، فَأَخَذَ أَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ ، فَأَخَذَ أَبُوْ بَكْرٍ الدَّلُو ، فَنَزَعِ فَنَوْعِ فَعْفُ ، وَاللَّهُ يَعْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِيْ بَكْرٍ ، فَاسْتَحَالَتْ يَعْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِيْ بَكْرٍ ، فَاسْتَحَالَتْ يَعْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَبْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِيْ بَكْرٍ ، فَاسْتَحَالَتْ فِيْ يَدِهِ غَرْبًا ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِيْ فَرِيَّهُ ، فَنَزَعَ حَتَّى فَرَيَّهُ ، فَنَزَعَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ » [ بحاري ، كتاب فضائل أصحاب النبي بَيْتَةٍ ، باب

سيرت سيدناا بوبكر صديق طاط

قول النبي بيني : "لو كنت متحذا حليلا": ٣٦٧٦ مسلم: ٢٣٩٢/١٨]

"مين (خواب بين) ايك كنوين پر كھڑا اس سے پانی تھینج رہا تھا كہ ميرے پاس ابوبكر وعمر (بڑائنہ) آ گئے۔ ابوبكر نے (مجھ سے) ڈول لے ليا اور ايک يا دو ڈول كھينچ ان كے تھینچ ميں كمزوری تھی اور اللہ تعالی ان كی مغفرت فرمائے، پھر ابوبكر (بڑائنہ) كے ہاتھ سے ڈول عمر (بڑائنہ) نے ليا اور ان كے ہاتھ ميں پہنچ بی ابوبكر (بڑائنہ) كے ہاتھ سے ڈول عمر (بڑائنہ) نے ليا اور ان كے ہاتھ ميں پہنچ بی وہ ایک بہت بڑے ڈول كی شكل ميں ہو گيا۔ ميں نے ان سے زيادہ كوئی ہمت والا اور بہادر انسان نہيں ديكھا جو اتنی حسن تدبير اور مضبوط قوت كے ساتھ كام كرنے كا عادی ہو۔ چنانچہ انھوں نے اتنا پانی تھینچا كہ لوگوں نے اونوں كو پانی يانی کھینچا كہ لوگوں نے اونوں كو پانی يانی کھینچا كہ لوگوں نے اونوں كو پانی يانی کھینچا كہ لوگوں نے اونوں كو پانی يانی کھینجا كہ لوگوں نے اونوں كو پانی يانی کھینجا كہ لوگوں نے اونوں كو پانی يانی کھینجا كہ لوگوں نے اونوں كو پانی بیانے كی جگہيں بھر لیں۔ "

اہلِ علم نے بیان کیا کہ اس خواب میں آپ ٹائیٹا کے بعد ابو بکر وعمر ڈاٹٹنا کی خلافت کی مشیل و بشارت اور ان کے حالات کی بیش گوئی ہے۔ انبیائے کرام بیٹٹا کا خواب وحی اللی ہوا کرتا ہے اور'' ابو بکر ڈاٹٹنا کے پانی ذکالنے میں کمزوری تھی'' سے آپ کی مدت خلافت کے میں کی

مخضر ہونے، نیز جلد وفات پانے اور مرتدین کے ساتھ مشغول جنگ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جس کی وجہ سے آپ کے دورِ خلافت میں فتوحات میں وہ وسعت نہیں ہوئی جوسیدنا

عمر والنائذ کے دور خلافت میں ہوئی، کیونکہ انھیں خلافت کے لیے طویل عرصہ ملانہ

مسلمان ابو بکر ہلائٹڈ کے علاوہ کسی کو مندخلافت نہیں دیں گے 🐃

المرتسيناابوبكرصديق الفياد المرتسيناابوبكرصديق الفياد المرتسيناابوبكرصديق الفياد المرتبين الم

''اپنے باپ ابوبکر ( واٹنز) اور اپنے بھائی کو بلاؤ، تا کہ میں ( انھیں ) ایک تح مر لکھ دول، میں ڈرتا ہوں کہ کوئی ( خلافت کی ) آرزو کرنے والا آرزو نہ کرے اور کوئی کہنے والا بیے نہ کہے کہ میں خلافت کا زیادہ حق دار ہول، حالانکہ اللہ تعالی اٹکار کرتا ہے اور مسلمان بھی اٹکار کرتے ہیں ابوبکر ( ڈٹائٹیڈ) کے سواکس اور ( کی خلافت ) ہے۔''

یہ حدیث سیدنا ابو بمر صدیق و گاتؤ کی فضیلت پر روز روشن کی طرح عیاں ہے، بایں طور کہ رسول اللہ علی اللہ علی ہے۔ بایں طور کہ رسول اللہ علی ہے۔ اس اپنی وفات کے بعد واقع ہونے والے امرکی خبر دی اور یہ بتلایا کہ مسلمان ابو بکر و گاتؤ کے علاوہ کسی کو مسند خلافت نہیں ویں گے اور حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سلسلہ میں قدرے اختلاف رونما ہوگا اور یہ سب، جیسا کہ آپ علی ہی خبر دی واقع ہوا، پھر لوگ سیدنا ابو بکر و گاتؤ کی خلافت پر شفق ہو گئے۔

ابو بكر رفائنا بي خلافت كے سب سے زيادہ حق دار تھے 🐃

عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بیان کرتے ہیں کہ میں ام الموشین سیدہ عائشہ ہے کہ خدمت میں مام الموشین سیدہ عائشہ ہی خدمت کی کیفیت بتائیں میں حاضر ہوا اور عرض کی: '' کیا آپ جھے رسول الله علی گئی مرض الموت کی کیفیت بتائیں گی؟'' تو انھوں نے فرمایا: '' کیوں نہیں (ضرور بتاؤں گی)، ہوا یہ کہ جب نبی علی ہیں اسلام نے اور ہوئے تو آپ علی ہیں اسلام نے کہا: ''نہیں، اے اللہ کے رسول! وہ تو آپ کے منتظر ہیں۔' آپ علی ہے فرمایا: '' میرے لیے فب میں یانی رکھ دو (میں عسل کروں گا)۔' سیدہ عائشہ چھا بیان کرتی ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا، آپ علی کی رہو ہی نے خسل کیا اور کھڑے ہونا چاہا گر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ علی کیا آپ علی کیا کہ نے کھر فرمایا: '' کیا لوگ نماز پڑھ کے ہیں؟'' ہم نے عرض کی: ''نہیں، اے اللہ کے رسول! وہ تو آپ کے منتظر ہیں۔' آپ علی اللہ کے رسول!

سيرت سيرنا ابوبكر صديق الله عند المراجد المنظمة المنظم

نے پانی رکھ دیا)۔ چنانچہ آپ مُناتِیم بیٹھ گئے، پھر عنسل کیا اور کھڑے ہونا جاہا گر بے ہوش مو گئے۔ (تیسری دفعہ) جب آپ مل الله کا کو موش آیا تو آپ مل الله کا نے پھر یو چھا: ''کیا لوگ نماز برم چکے ہیں؟'' ہم نے عرض کی : '' نہیں، اے اللہ کے رسول! وہ تو آپ کے منتظر میں۔' پھر آپ نے فرمایا: ''ممرے لیے اب میں یانی رکھ دو۔' (یانی رکھ دیا گیا تو) تو یوچھا:''کیالوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟'' ہم نے عرض کی :''نہیں،اےاللہ کے رسول! وہ تو آپ کا انتظار کررہے ہیں۔'' اور اس وقت لوگ معجد میں تتھے اور رسول اللہ تَالَّيْمُ کا عشاء کی نماز کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ پھر نبی مُانتیا نے سیدنا ابو بکر ڈانٹا کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کوعشاء کی نماز بڑھائمیں۔ پیغام لے کر آنے والاشخص سیدنا ابوبکر ڈٹاٹٹڈ کے پاس آیا اوركها: ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ﴾ ''رسول الله طَلْقِيْلِ آپ کوتکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کونماز پڑھائیں'' سیدنا ابو بکر ڈٹاٹٹا ایک نرم دل انسان تنے، انھوں نے (عمر ٹٹاٹٹا ہے) کہا:''اےعمر! آپ لوگوں کونماز بڑھا ویں۔ ' تو سیدنا عمر واللون نے ان سے کہا: '' آپ اس کے زیادہ حق وار ہیں۔' تب سیدنا ابوبكر ر النفظ نے ان بقيه دنوں ميں نماز بر هائي۔ پھر ايك دن نبي منافظ نے اينے آب ميں كھھ افاقہ محسوس کیا تو آپ مالی او آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر نماز ظہر کے لیے تشریف لے گئے۔ان دو میں سے ایک سیدنا عباس والنفاذ تھے۔اس وقت سیدنا ابو بکر والنفاذ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب سیدنا ابوبکر وہالٹھ نے آپ مالٹیام کو دیکھاتو پیھیے بٹنا جاہا،کیکن نبی کریم مَنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ فِي الله وولول ساتھيوں سے) فرمايا: " مجھے ابوبكر كے بہلوميں بھا دو" تو انھوں نے آپ طاليكم كوسيدنا ابوبکر والٹیو کے پہلومیں بٹھا دیا۔ اب ابوبکر والٹیز کھڑے ہو کر نبی مثلیو کی اقتدامیں نماز ادا

الم المناه المن

كرر بے تھے اور لوگ سيدنا ابو بكر ولئنؤ كى اقتدا ميں نماز براھ رہے تھے اور نبى كريم تاللظ ا بيٹھے ہوئے تھے'' ايك روايت ميں ہے:'' آپ تاللؤ ابو بكر صديق ولئؤ كى بائيں جانب بيٹھ گئے۔'' [ بخاري، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به: ٦٨٧- مسلم: ٤١٨،

شخ الاسلام ابن تیمیہ رسی مزید فرماتے ہیں: ''نصوص صححہ سیدنا ابو بکر رہائی کی خلافت کی صحت اور جُوت اور اللہ و رسول کے ان سے راضی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ کی ضحت اور جُوت اور اللہ و رسول کے ان سے راضی ہونے آپ کو بحثیت خلیفہ ان نصوص کی خلافت پر مسلمانوں کی بیعت منعقد ہو چکی ہے اور صحابہ نے آپ کو بحثیت خلیفہ ان نصوص کی بنیاد پر منتخب کیا تھا جن میں اللہ و رسول من شیار کی طرف سے سیدنا ابو بکر رہائی کی فضیلت وارد ہے۔ لبندا آپ کی خلافت نص اور اجماع دونوں ہی سے جابت ہے۔ نیز نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ اور اس کی رسول آپ سے راضی ہیں اور بیرت ہے، اللہ نے اس کا دلالت کرتی ہیں کہ اللہ اور اس کی رسول آپ سے راضی ہیں اور بیرت ہے، اللہ نے اس کا

سيرت سيرنا بوبكر صديق الله عن المناه المناه

جم فرمایا اور یہ مقدر فرمایا کہ اہلِ ایمان آپ کو منتخب کریں گے اور یہ اسلوب بہ نسبت مجرد عہد وقعین کی صورت میں اس کا جوت عہد وقعین کی صورت میں اس کا جوت صرف عہد وقعین کی مسلمانوں نے آپ کو منتخب فرمایا صرف عہد وقعین کی بنا پر ہوتا، لیکن جب بغیر عہد وقعین کے مسلمانوں نے آپ کو منتخب فرمایا اور نصوص نے اس کو درست مخمرایا اور القداوراس کے رسول منابی ہے اس کو پندفرمایا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا ابو بکر ٹائٹڈ اس قدر فضائل کے حامل تھے کہ آپ کی شخصیت ووسروں سے ممتاز تھی، جس کی وجہ سے اہلِ ایمان نے آپ کو اس منصبِ خلافت کا دوسروں کی بہنست زیادہ حق دار سمجھا اور الی صورت میں عہد وقعین کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔''

[منهاج السنة لابن تيمية : ١٣٩/١ تا ١٤١]

سیدنا عبدالله بن مسعود طانفیز بیان کرتے ہیں:

﴿ أَجْمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَاسْتَخْلَفُوْا أَبًا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴾

[مستدرك حاكم: ٣٠ / ٨٠ ح: ٤٤٧٦ ، و إسناده حسن لذاته ]

'' بن مَنْ فَيْغُ کے صحابہ نے اتفاق واتحاد کیا اور سیدنا ابوبکر جھٹیز کوخلیفہ بنالیا۔''

www.KitaboSunnat.com

# المراجعة الم

## العرضيف بني ساعده ميں ابو بكر طالتين كي بيعت 🤲

سیدنا عبدالله بن عباس ولفننا بیان کرتے ہیں که سیدنا عمر ولفن نے خطبہ دیا اور فرمایا: " بجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کسی نے بول کہا ہے کہ واللہ! اگر عمر کا انقال ہو گیا تو میں فلال شخص کی بیعت کروں گا۔ دیکھو،تم میں ہے کسی کو بیہ دھوکا نہ ہو کہ ابوبکر ہائٹیا کی بیعت احيا نك ہوگئ تھی اور وہ مكمل ہوگئ\_سنو، يقيناً ابو بكر رہائشًا كا معاملہ ايسے ہی تھا،كيكن الله تعالى نے اس نا گہانی بیعت کے شرے (ہمیں) بیائے رکھا اور تم میں سے کوئی بھی ابوبکر والثنا مبسانہیں جس (کی ملاقات) کے لیے لمبے سفر طے کیے جاتے ہوں ( یعنی ابوبکر واللہ جبیہا متقی و پارساتم میں کوئی نہیں )۔ کوئی شخص مسلمانوں کے صلاح مشورہ کے بغیر کسی کی بیعت نہ كرے، جوكوئى ايما كرے گا اس كا نتيجه يهى ہوگا كد بيعت كرنے والا اور بيعت لينے والا دونوں اپنی جان گنوا دیں گے۔سنو! بلاشبہ جس وقت نبی منافیا کی وفات ہوئی تو انصار نے ہماری مخالفت کی تھی اور وہ سب لوگ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے تھے۔اسی طرح علی اور زبیر ( راتین اور ان کے ساتھیوں نے بھی ہماری مخالفت کی تھی اور باقی مہاجرین ابو بکر رہائیں کے پاس جمع ہو گئے تھے۔اس وقت میں نے ابو بکر رہائٹڑ سے کہا: ''اے ابو بکر! ہمیں اینے ان انصار بھائیوں کے پاس لے چلے۔ " چنانچہ ہم ان سے ملاقات کے ارادے سے چل پڑے، جب ہم ان کے قریب بہنے تو ان میں سے دوصالح آدمیوں سے ملاقات ہوئی۔ان دونوں نے (ہمیں) انصار کے عزائم سے مطلع کیا، پھر سوال کیا: "اے مہاجرین کی

عيد المرصديق الله على المرصديق الله المرصديق المرصد

جماعت! آپ کہال جارہے ہیں؟''ہم نے کہا:''ہم اپنے ان انصار بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں۔' ان دونوں نے کہا:'' آپ لوگ ہرگز وہاں نہ جائیں، بلکہ خود جو معاملہ کرنا ہے کر لیں۔'' میں نے کہا:'' واللہ! ہم ضرور ان کے پاس جائیں گے۔'' چنا نچہ ہم آگے بڑھے اورانصار کے پاس سقیفہ بنی ساعدہ میں کنچے مجلس میں ایک صاحب (خزرج کے سردار) چاور لیلے درمیان میں بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا:'' یہ صاحب کون ہیں؟'' لوگوں نے بتایا: ''محد بن عبادہ (خلافیہ) ہیں۔'' میں نے پوچھا:'' انھیں کیا ہوا ہے؟'' لوگوں نے بتایا:'' بخارآ رہا ہے۔'' پھر ہم تھوڑی ہی در بیٹھے تھے کہ ان کے خطیب نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور اللہ تعالی کی اس کی شان کے مطابق تحریف کی، پھر گویا ہوئے:

﴿ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ وَكَتِيْبَةُ الْإِسْلَامِ، وَ أَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَهْطٌ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِّنْ قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَخْتَزِلُوْنَا مِنْ أَصْلِنَا، وَ أَنْ يَحْضُنُوْنَا مِنَ الْأَمْرِ »

''ہم اللہ کے (دین کے) مددگار (انسار) اور اسلام کے لشکر ہیں اور اے مہاجرین! تم ایک مخضری جماعت ہو، تم میں سے کچھالوگ اپنی قوم میں سے نکل کر آئے تھے اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیخ کنی کریں اور ہمیں خلافت سے بے دخل کر دیں (ایبانہیں ہوگا)'

وہ مخص خاموش ہوا تو میں نے گفتگو کرنا چاہی اور میں نے احسن انداز میں اپنی بات کہنے کے لیے تیاری کرلی تھی، جسے میں ابو بکر دلا تھا۔ کی اس گفتگو سے مجلس کی تکنی کو دور کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے بولنا چاہا تو ابو بکر دلا تھا نے کہا: ﴿ عَلَى مِلْكَ ﴾ ''کھرو'' میں نے آپ کو ناراض کرنا پیند نہ کیا، پھر ابو بکر دلا تھے گفتگو شروع کی، وہ مجھ سے زیادہ بردبار اور باوقار تھے، واللہ! انھوں نے کوئی بات نہیں چھوڑی جو مجھے

سیرت سیدنا ابوبکرصدیق طائلہ میں اللہ م

( مَا ذَكَرْ تُمْ فِيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ ، وَلَنْ يُعْرَفَ هٰذَا الْأَمْرُ اللَّهِ اللَّهُ الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا ، وَقَدْ رَضِيْتُ لَكُمْ أَحَدَ هٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، فَبَايِعُوْ الْيَهُمَا شِئْتُمْ ) وَضِيْتُ لَكُمْ أَحَدَ هٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، فَبَايِعُوْ اللَّهُمَا شِئْتُمْ ) ثرتم نے اپنے بارے میں جو خیر کی باتیں کی بیں یقینا تم اس کے متحق ہو، لیکن فلافت و امارت قریش بی کے لیے موزول و مناسب ہے۔ کیونکہ قریش از روئے خاندان تمام عرب کی قوموں میں بڑھ کر ہیں، میں روئے نسب اور از روئے خاندان تمام عرب کی قوموں میں بڑھ کر ہیں، میں تمارے لیے ان وو آ دمیوں میں سے ایک کو بیند کرتا ہوں ، تم جے چا ہو منتخب کر کے اس کی بیعت کر لو ''

پھر ابوبکر ڈائٹو نے میرا اور ابوعبیدہ بن جراح (ٹاٹٹو) کا ہاتھ پکڑ (کرآ گے کر دیا) اور
آپ ہمارے درمیان ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ساری گفتگو میں سے صرف بہی ایک بات
مجھے نا گوارگزری (کہ میرا ہاتھ بیعت کے لیے آ گے کر دیا)۔ اللہ کی قتم! مجھے آ گے کر دیا جاتا
اور بے گناہ میری گردن مار دی جاتی تو یہ مجھے اس سے زیادہ پہندتھا کہ مجھے ایک ایسی قوم کا
امیر بنایا جاتا جس میں ابوبکر ڈاٹٹو موجود ہوں۔ اے اللہ! میرا اب تک یہی خیال ہے، ہوسکتا
ہے کہ موت کے وقت نفس مجھے بہکا دے اور میں کوئی دوسرا خیال کروں جواب میرے دل
میں نہیں ہے۔

انسار میں سے ایک شخص (حباب بن منذر دائیڈ) نے کہا: ''(سنو!) میں ایک لکری ہوں کہ جس کے ساتھ اونٹ اپنا بدن رگڑ کر تھلی کی تکلیف رفع کرتے ہیں اور میں وہ ہاڑھ ہوں جو درختوں کے اردگرد حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے (یعنی میں ایک عمدہ تدبیر بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ) ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیر تم میں سے ہو۔'' (یہ رائے ہوں اور وہ یہ ہے کہ) ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیر تم میں سے ہو۔'' (یہ رائے

ميرت سيرنا ابوبكر صدلق الله

آنے کے بعد) وہاں شور وغل ہونے لگا، کوئی کچھ کہنا اور کوئی کچھ کہنا، مجھے (مسلمانوں میں ) اختلاف رونما ہونے کا خوف دامن گیم ہوا تو میں نے کہا:

« أُبْسُطُ يَدَكَ يَا أَبَا بَكُر! »

''ابوبكر! اينا ہاتھ بڑھائے''

سیدنا ابوبکر والٹھ نے اپنا ہاتھ آگے بر حایا توسب سے پہلے میں نے آپ کی بیعت کی، پھر مہاجرین نے بیعت کی اور پھر انسار نے بھی آپ کی بیعت کر لی۔'' سیدنا عمر والتا نے اس خطبه میں بیہ بھی فرمایا:''اس وقت ہم کوسیدنا ابوبکر طائعۂ کی خلافت ہے زیادہ کوئی چیز ضروری معلوم نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں سے جُدا رہیں اور ابھی بیعت نہ ہوئی ہواور وہ اینے میں سے کسی شخص کی بیعت کر مبینھیں۔ تب بیہ معاملہ دو صورتوں سے خالی نہ ہوتا، یا تو ہم بھی طوعاً و کر ہا اس کی بیعت کر لیتے یا لوگوں کی مخالفت کرتے تو آپس میں فساد پیدا ہوتا(اور پھوٹ بڑ جاتی۔ دیکھو، میں پھر کہتا ہوں کہ) جس شخص نے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی شخص کی بیعت کی تو اس کا نتیجہ یہی ہو گا کہ مبعت کرنے والا اور بیعت لینے والا دونوں اپنی جان گنوا دیں گے۔'' <sub>[</sub> بخار ی، کتاب المحاربين، باب رجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت: ٦٨٣٠]

سیدنا ابو بکر ڈٹائٹیا کی اس بیعت کے سلسلے میں سیدنا عبد انلد بن جعفر بن ابی طالب ڈٹائٹر

#### فرماتے ہیں:

« وَلِيْنَا أَبُوْ بَكْرٍ فَكَانَ خَيْرَ خَلِيْفَةِ اللَّهِ، وَ أَرْحَمَهُ بِنَا، وَ أَحْنَاهُ عَلَيْنَا » [ مستدرك حاكم : ٧٩/٣، ح : ٤٤٦٨، و إسناده حسن لذاته معرفة السنن والآثار للبيهقي : ٩٤/١، ح : ٧٤ فضائل الصحابة للإمام أحمد ابن حنبل : [ 199: - : 1977/1

''بہارے خلیفہابو بکر ( ڈائٹۂ) سے جواللہ کی طرف سےسب سے بہتر خلیفہ تھے اور وه ہم پر نہایت رحم دل اور نرم خو تھے۔''

# المرت المرابع المرت المرابع المرصديق الله من المرابع المرابع

# مديق اكبر رالله كى بيعت عام

سیدنا انس بن ما لک بھائنڈ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے سیدنا عمر بھائنڈ کا دوسرا خطبہ سنا، جب آپ ڈالٹن منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ واقعہ نبی طائیل کی وفات کے دوسرے دن کا ہے۔ عمر ولفَيْ نے خطبہ مسنونہ بڑھا، سیدنا ابو بکر ولفیْ خاموش تھے، وہ کچھ بول نہیں رہے تھے، عمر مِلْ ثَنْهُ نِهِ كَهَا: '' مجھے امیدتھی کہ رسول الله مُلْقِيْمٌ زندہ رہیں گے اور ہمارے کاموں کی تدبیر و انتظام کرتے رہیں گے۔'' عمر ڈٹائٹۂ کا منشا یہ تھا کہ رسول اللہ مُٹائیناً ان سب لوگوں کے بعد تك زنده ربيں گے۔ پھر فرمایا: ''اگر آج محمد مُنْقِيْمُ وفات یا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمھارے الم سامنے نور ( قرآن ) کو ہاتی رکھا ہے، جس کے ذریعے ہے تم ہدایت حاصل کرتے رہو گے 🐉 اور الله تعالیٰ نے (اپنے نبی) محمد منافظ کی اس کے ذریعے سے رہنمائی کی اور ابو بکر ہالتھا رسول الله ﷺ کے ساتھی (جو غار ثور میں ) دو میں سے دوسرے ( ثانی اثنین ) ہیں۔ بلاشبہ 🗨 🥌 ابوبکر جائشًا تمھارے امور خلافت کے لیے تمام مسلمانوں میں سب سے بہتر ہیں، تو اٹھواور ان کی بیعت کرو۔ایک جماعت (تم ہے) پہلے ہی سقیفہ بنی ساعدہ میں ان کی بیعت کر چکی ہے۔'' پھر عام لوگول نے منبر پر بیعت کی۔امام زہری بڑلٹنے سیدنا انس بن مالک ڈھاٹیڈا ہے بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے سیدنا عمر ٹائٹیا سے سنا کہ وہ سیدنا ابو بکر ڈاٹٹیا ہے اس دن کہدرہے تھے کہ منبر پر چڑھ آ ہے۔ چنانچہ وہ اس بات کا مسلسل اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ ابوبکر ڈلائڈ منبر پرتشریف لے گئے اور سب لوگوں نے ابوبکر ڈلائڈا کی بیعت کی۔ [ بخاري، كتاب الأحكام، باب الاستخلاف: ٧٢١٩]

#### سيدنا ابوبكر ولاتفؤ كاتاريخي خطبة خلافت

''اے اوگو! میں تم پر والی مقرر کیا گیا ہوں، لیکن تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میرے ساتھ تعاون کرو اور اگر میں کج روی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کردو۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے، تمھارا ضعیف فرد بھی میرے نزد یک طاقتور شخص ہے جب تک میں دوسروں سے اس کاحق نہ دلوا دوں ان شاء اللہ اور تمھارا توی شخص بھی میرے نزد یک ضعیف ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کاحق وصول نہ کر لوں، ان شاء اللہ یاد رکھو! جو توم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے اللہ اس توم کو ذلیل وخوار کردیتا ہے اور جس توم میں فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے اللہ اس توم کو ذلیل وخوار کردیتا ہے اور جس توم میں

المرت المراج الم

بدکاری پھیل جاتی ہے اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرواور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ اللہ تم سب پر رحم فرمائے، نماز کے لیے کھڑے ہوجاؤ (یعنی نماز قائم کرو)۔'

یہ خطبہ اپنے اختصار وا بجاز کے باو جود اہم ترین اسلامی خطبوں میں سے ہے۔ اس میں سیدنا ابو بکر ڈٹائٹڈ نے حاکم و رعایا کے مابین تعامل کے سلسلہ میں عدل و رحمت کے قواعد مقرر کیے۔ اس بات پر نصیحت کی کہ ولی الامرکی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر موقوف ہے۔ جہاد فی سمیل اللہ کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ امت کی عزت وشان کے لیے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور فواحش سے اجتناب پر زور دیا، کیونکہ معاشر کے گراوٹ و فساد سے بچانے کے لیے بیانتہائی ضروری ہے۔

www.KitaboSunnat.com

## سيرت سيدنا ابو بكرصديق على من شير المن المنابع المنابع

## ابوبكر والنين كي خلافت يرعلي والنين كي بيعت الم

سیدہ عائشہ وہ ایک کرتی ہیں کہ نبی کریم طاقیم کی بیٹی سیدہ فاطمہ عِناا نے سیدنا ابو کر دہ اللہ کا کا اللہ کا ا

﴿ لَا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي هٰذَا الْمَالِ»

' جہم پیغبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، البتہ آل محمد مُنافِیْمُ اس مال سے کھاتی رہے گی۔''

اور ابو بكر جِناتُنْهُ نے فرمایا:

﴿ وَإِنِّيْ وَاللَّهِ ! لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِيْ كَانَ عَلَيْهَا فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاًَ عْمَلَنَّ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾

"الله كى فتم! جوصدقد رسول الله طَلَيْظِ جَهورٌ كَ بِين بين اس بين كسى فتم كا تغير نبين كرول كا، جس حال بين وه رسول الله طَلِيْظِ كعبد بين تما اب بهى اس



المراجعة ال

طرح رہے گا ادر اس میں (یعنی اس کی تقسیم وغیرہ میں) میں بھی وہی طرز عمل اختیار کروں گا جورسول الله شائیل کا اپنی زندگی میں تھا۔''

غرض سیدنا ابوبکر جل شین نے سیدہ فاطمہ بی شان کو پچھ بھی دینا منظور نہ کیا۔ اس پر سیدہ فاطمہ ڈپھٹا سیدنا ابو بکر ڈپلٹٹڑ ہے خفا ہوگئیں، ان ہے میل جول ختم کر دیا اور اس کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہیں کی۔سیدہ فاطمہ طیف نبی مُثَاثِیْم کے بعد حیمہ ماہ تک زندہ رہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر سیدنا علی ڈائٹڑا نے انھیں رات کے وقت دفن کر دیا اور سیدنا ابوبکر دلینی کواس کی خبر نہیں دی اور خود ان کی نماز جناز ہیڑھائی۔سیدہ فاطمہ جانی جب تک زندہ رہیں سیدنا علی ڈلٹٹؤ کی طرف لوگ بہت متوجہ رہے، کیکن ان کی وفات کے بعد سیدناعلی ڈپھٹڑنے دیکھا کہ اب لوگ ان سے اعراض کیے ہوئے ہیں، تو اس وقت انھوں نے سیدنا ابوبکر واٹنٹیا ہے صلح کر لینا اور ان کی بیعت کر لینا بہتر سمجھا۔ اس سے پہلے چھ ماہ تک انھوں نے سیدنا ابو بکر دی نینز کی بیعت نہیں کی تھی، پھر انھوں نے سیدنا ابو بکر جائینۂ کو بلا بھیجا اور ﴾ كہا كه آپ تنها ميرے پاس تشريف لائيں ، اوركسي كواپنے ساتھ نه لائيں ، وہنہيں ڇاہتے تھے كه سيدنا عمر طالفا أن كے ساتھ آئيں۔سيدنا عمر دلافا نے سيدنا ابوبكر طالفا سے كہا: "الله كي قتم! آپ تنہا ان کے پاس نہ جانا۔'' ابوبکر رہائٹن نے کہا:﴿ وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا مِيْ؟ وَ اللهِ ! لَآتِينَةًم ، " كيول، وه مير إساته كيا كريس عيد مين توالله كي قتم! ضروران کے پاس جاؤں گا۔'' آخر آپ علی رہا تھؤ کے ہاں گئے۔علی جہا تھے نے اللہ تعالی کو گواہ بنایا، اس کے بعد فرمایا: ''ہمیں آپ کے فضل و کمال اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے، سب کا اقرار ہے، جوخیر وامتیاز آپ کواللہ تعالیٰ نے دیا تھا ہم نے اس میں کوئی ریس بھی نہیں گی، کیکن آپ نے خلافت کے معاملہ میں ہمارے ساتھ زیادتی کی ( کہ ہم ہے کوئی مشورہ نہیں لیا) ہم رسول الله طافیل کے ساتھ اپنی قرابت کی وجہ سے اپناحق سمجھتے تھے ( کہ آپ ہم سے مشورہ کرتے)'' سیدنا ابو بکر واٹنڈ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور جب ابو بکر واٹنڈ نے كلام كيا تو فرمايا:

سيرت سيرنا ابو بكر صديق الله على من الم

( وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيدِهِ! لَقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيْ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِيْ وَ أَمَّا الَّذِيْ شَجَرَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ مِنْ لَحَبُ إِلَيْ شَجَرَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ مِنْ لَحَدِهِ الْأَمْوَالِ فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ وَلَمْ أَتْرُكُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُوْلَ لَمْذِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيْهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ ﴾

''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! رسول اللہ علی کے گرابت کے ساتھ صلہ رحی سے زیادہ عزیز ہے اور رہا ہے کہ میرے اور آپ لوگوں کے درمیان ان اموال کے سلسلے میں جو اختلاف ہوا ہے، تو میں اس میں حق اور خیر سے نہیں ہٹا ہوں اور اس سلسلے میں جو راستہ میں نے رسول اللہ علی حق اور خیر سے نہیں ہٹا ہوں اور اس سلسلے میں جو راستہ میں نے رسول اللہ علی حق اور خیر سے نہیں ہٹا ہوں اور اس سلسلے میں جو راستہ میں نے رسول اللہ علی حق اور خیر سے نہیں اس کو اختیار کیا۔''

سیدناعلی رہائٹو نے اس کے بعد سیدنا ابو بکر رہائٹو سے کہا کہ میں دو پہر کے بعد آپ کی بیعت کروں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر سیدنا ابو بکر رہائٹو منبر پر تشریف لائے اور خطبہ کے بعد سیدناعلی بھائٹو کے معاملے کا اور ان کے اب تک بیعت نہ کرنے کا ذکر کیا اور وہ عذر بھی بیان کیا جو سیدناعلی بھائٹو نے بیش کیا تھا۔ پھر سیدناعلی واٹو نے استغفار اور خطبہ مسنونہ کے بعد سیدنا ابو بکر دھائٹو کا حق اور ان کی بزرگی بیان کی اور فرمایا:

( أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِيْ صَنَعَ نَفَاسَةُ عَلَى أَبِيْ بَكْرٍ، وَلاَ إِنْكَارًا لِلَّذِيْ فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ وَ لٰكِنَّا نُرْى لَنَا فِيْ لهٰذَا الْأَمْرِ نَصِيْبًا فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا فَوَجَدْنَا فِيْ أَنْفُسِنَا»

" جو پچھ انھوں نے (لیعن میں نے) کیا ہے اس کا باعث سیدنا ابوبکر ڈاٹٹؤ سے حسنہیں تھا اور نہ ان کے اس فضل و کمال کا انکار مقصود تھا جواللہ تعالیٰ نے آنھیں عنایت فرمایا۔ ہال، یہ بات ضرور تھی کہ ہم اس معاملۂ خلافت میں اپنا حق سمجھتے تھے (کہ ہم سے مشورہ لیا جاتا) ہمارے ساتھ یہی زیادتی ہوئی تھی جس سے ہمیں رنج پہنچا۔"

سيرت سيرنا ابوبكر صديق الله عن المناه المناه

مسلمان اس واقعہ سے بہت خوش ہوئے اور انھوں نے (علی وافق سے) کہا کہ آپ نے ورست کیا، تو جب سیدنا علی والفؤ نے اس معاملہ میں بید مناسب راستہ اختیار کرلیا تو مسلمان ان کے بہت قریب ہوگئے۔[بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة خیبر: ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۱، ابن حبان: ۲۸۲۳، ۵۲۲ مسند الشامیین للطبرانی: ۱۹۸۷، ح: ۹۷، ۳۰ تاریخ دمشق:

اس واقعہ سے مندرجہ ذیل باتیں ثابت ہوئیں : 🛈 سیدنا علی ڈائٹڈ نے ملال کی وجہ سے بیعت میں دری ۔ ﴿ سیدنا علی شِنْفُنا كوسیدنا ابو بكر طِنْفُنا سے ندكسی فتم كا بغض تھا نہ حسد۔ @ سيدناعلى ولأفيَّ سيدنا ابو بكر ولأفيَّ كي فضيلت كمعترف تتهد ۞ سيدناعلى والنَّهُ كابيعقيده تھا کہ بیہ خلافت سیدنا ابو بکر جھٹنے کو اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوئی ہے، انھوں نے اس پر عَاصِيانه قِصْهُ نبيس كيا ہے۔ ۞ سيدنا ابو بكر واللهُ اور تمام صحابه كرام قرابت رسول الله مَالَيْتُم كا کتنا احرّ ام کرتے تھے کہ سیدہ فاطمہ ڈھٹنا کی زندگی میں سیدنا علی ڈھٹنا سے خفانہیں ہوئے، اً بلکہ ان کی قدر ومنزلت کرتے رہے۔ ﴿ معروف کے خلاف کام کرنے کوصحابہ کرام اُفالْیُمُ 🤻 احیصانہیں سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ رہنا کی دفات کے بعد سیدنا علی جائٹاؤ ہے ا خوش رہے گئے۔ ٤ سيدنا ابو بكر والفؤ سيدنا على والفؤ ہے كسى قتم كا خطر و محسوں نہيں كرتے تھے۔ ﴿ سیدنا علی ٹیٹٹنڈ کے ملال اور اس کے تذکرے سے سیدنا ابو بکر ٹٹٹٹنڈ رونے لگے، گویا وہ سیدناعلی جُلِیّنَۃ کے ملال کواپنا ملال سمجھتے تھے۔ ﴿ سدناعلی جُلیّنَۃ خُود کوخلافت کاحق دارنہیں مسجھتے تھے، اس معاملہ میں انھوں نے نہ کوئی شکایت کی نہ حسد کیا، ان کا ملال صرف خلافت کے معاملے میں عدم مشورہ یا اموال کی تقسیم کی حد تک تھا اور بس۔ 🖭 سیدنا ابو بکر ڈاٹٹؤ سختی کے ساتھ سنت کی پیروی کرتے تھے، سیدنا علی ڈاٹنؤ نے ان کے اس دعویٰ پر کوئی ردّ وقد ح نہیں کی، نہ اموال کے خرچ کے سلسلہ میں کوئی اعتراض کیا۔ ﴿ سیدناعلی ﴿ اللَّهُ نِهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَطَى تشکیم کر لی اور اینی تقریر میں الله تعالیٰ ہے مغفرت طلب کی۔ ﴿ تَمَامِ مسلمانوں نے ان

# سيرت سيرنا بوبر صديق الله من المعلم ا

کے عذر کو قبول کر لیا اور پھر بدستوران سے محبت کرنے لگے۔

کتنے اچھے ہیں وہ نتائج جو اس واقعہ سے اخذ ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس! وشمنانِ اسلام اس کتنے اچھے ہیں وہ نتائج جو اس واقعہ سے اخذ ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس! وشمنانِ اسلام اس واقعہ سے وہ چیزیں اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس میں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتیں۔ سیدنا علی جائے کو غلط فہمی کی بنا پر جو عارضی ملال تھا وہ دور ہو گیا اور ان کا دل بالکل صاف ہو گیا۔ وہ تو ایک دوسرے کی فضیلت کے معترف تھے لیکن وائے افسوس! وشمنانِ اسلام اب بھی یہی کہ جا رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ آئے وُڈ بِاللّهِ مِنْ ذُلِكَ آسیدنا علی جاڑھے نے سیدنا ابو بکر جائے ہو کہ واپنی بیوی سیدہ فاطمہ جائے گی وفات کی خبر نہ کی ،

بعض لوگوں نے اسے بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے، حالانکہ یہ کوئی عجیب بات نہ تھی، شاویاں ہو جاتی تھی۔ ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ شاویاں ہو جاتی تھی۔ ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک صحابیہ کی وفات ہوئی تو رسول اللہ شاشیم کواس کی وفات کی اطلاع نہیں دی گئی اور رات

ہی کواے دفن کر دیا گیا۔ چونکہ سیدنا ابو بکر واٹنٹا کشر مقام''سخ'' میں، جو مدینہ کے بالائی حصہ میں واقع تھا، رہا کرتے تھے، ہوسکتا ہے کہ سیدنا علی واثنٹا نے سیدنا ابو بکر واٹنٹا کو تکلیف

دینا مناسب نہ سمجھا ہواور قریب قریب کے لوگوں کی معیت میں تدفین کا کام سرانجام دے دیا ہو۔ ریبھی کہا گیا ہے کہ سیدہ فاطمہ پڑھٹا نے بردہ کی وصیت کی تھی، لہذا سیدنا علی ٹڑاٹٹ

نے اس وصیت پڑھل کرتے ہوئے رات ہی کو دفن کر دیا اور تمام لوگوں کو اطلاع نہ دی۔

الغرض، اس سارے معاملے کے متعلق امام قرطبی بلانے فرماتے ہیں کہ جوشخص سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی بھاٹنڈ کا ابو بکر اور سیدنا علی بھاٹنڈ کا بیعت نہ کرنے کے بارے میں گفتگو اور سیدنا علی بھاٹنڈ کا اعتدار اور پھر اس کے نتیج میں بیعت خلافت پر اتفاق والے معاملے پرغور کرے گا تو اسے متعلم کرنا ہوگا کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی فضیلت واحز ام کے قائل تھے اور دونوں باہمی محبت و تقدس پر متفق تھے۔ انسانی طبیعت اگر چہھی بھی خواہشات سے مغلوب ہو جایا کرتی

ہے، لیکن دین پیندی اس کا انکار کرتی ہے۔ (واللہ الموفق) [فتح الباري: ۲۹۰۷]

شخ الاسلام ابن تیمیہ برات فرماتے ہیں: "سیدنا علی مٹائٹو نے یہ بات بھی نہیں کہی کہ
میں ابو بکر جائٹو سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوں، بلکہ کی نے بھی کسی خاص فرد کے سلسلہ میں
دینہیں کہا کہ وہ ابو بکر جائٹو سے زیادہ خلافت کا حق دار ہے۔ آل رسول کے ساتھ اختصاص
خلافت کا وہی شخص قائل ہوسکتا ہے جس میں جاہیت کے آثار باتی ہوں، خواہ وہ عربی النسل ہویا
فاری، کیونکہ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں سرداروں کی آل ہی کو قیادت کے لیے مقدم کرتے تھے۔
فاری، کیونکہ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں سرداروں کی آل ہی کو قیادت کے لیے مقدم کرتے تھے۔
ایسے ہی اہل فارس بھی شاہ مجم کی آل ہی کو آگے رکھتے تھے۔ پس آلِ رسول کے بارے میں بھی
الی باتیں کسی سے منقول ہیں تو اس کا اشارہ ای طرف ہے۔" اسلیہ السنیہ: ۲۱۹۲]
علاوہ ازیں ایسے بہت سے اخبار و آثار ہیں جن سے سیدنا علی خلائے اور سیدنا ابو بکر خلائوں
علاوہ ازیں ایسے بہت سے اخبار و آثار ہیں، جیسا کہ سیدنا عقبہ بن حارث جائے بیان کرتے ہیں،

( صَلَّى أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِيْ، فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ، وَقَالَ بِأَبِيْ، الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ، فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ، وَقَالَ بِأَبِيْ، شَبِيْهٌ بِعَلِيٍّ، وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ » [ بحاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي شَيَّةُ: ٢٥٤٣]

''ایک دفعہ سیدنا الوبکر ڈٹاٹیڈ نماز عصر پڑھانے کے بعد (متجد سے) باہر نگلے تو دیکھا کہ حسن (ٹٹاٹیڈ) بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو انھوں نے حسن (ڈٹاٹیڈ) کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا:''میرا باپ (تبھھ پر) قربان ہو، تیری شکل و صورت نبی ٹٹاٹیڈ سے ملتی ہے، (تیرے باپ) علی (ٹاٹیڈ) سے نہیں ملتی۔''اور اس وقت سیدنا علی ڈٹاٹیڈ (پاس کھڑے) ہنس رہے تھے۔''

## سرت سيرنا ابو بكر صديق الله من الله المناهدية المناهدة المناهدية المناهدية المناهدية المناهدية المناهدية المناهدية المناهدة المناه

سیدنا عقبہ بن حارث رہائٹۂ بیان کرتے ہیں:

(﴿ خَرَجْتُ مَعَ أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَيَالِ، وَعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ يَمْشِيْ إِلَى جَنْبِهِ، فَمَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَلْعَبُ مَعَ غِلْمَانِ، فَاحْتَمَلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ وَ بِأَبِيْ شَبِيهُ النَّبِيِّ، لَيْسَ شَبِيْهًا فَاحْتَمَلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ وَ بِأَبِيْ شَبِيهُ النَّبِيِّ، لَيْسَ شَبِيْهًا فِالْمَوْعَلِيِّ يَضْحَكُ ﴾ [مسند أحمد: ١٨٨، ح: ١٥، و إسناده حسن لذاته مسند أبي يعلى: ١٢/٤، ٢٤، ح: ٣٨ تاريخ دمشق: ١٣/ حسن لذاته مسند أبي يعلى: ١٢/٤، ٢٤، ح: ٣٨ تاريخ دمشق: ٣١٨

"دمیں سیدنا ابو بکر صدیق والتی کے ساتھ نمازِ عصر کے بعد نبی ساتھ کی وفات کے پی سیدنا ابو بکر صدیق وفات کے پی سیدنا ابو بکر والتیٰ کی ایک جانب (دائیس یا بائیس طرف) چل رہے تھے، سیدنا ابو بکر والتیٰ کا گزر حسن بن علی (والتیٰ کے پاس سے ہوا، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو ابو بکر والتیٰ نے حسن (والتیٰ کو ایک کندھوں پر اٹھا لیا اور فرمایا: "میرا باپ (جھ پر) قربان ہو، تو تو تو نبی ساتھ کے مشابہ ہے نہ کہ علی (والتیٰ کے '' راوی حدیث کہنا ہے کہ اس وقت سیدنا علی والتیٰ (بیین کر) مسکرا رہے تھے۔''

ان روایات ہے معلوم ہوا کہ سیدنا علی ڈائٹڑنے سیدنا ابو کر ڈائٹؤ کی بیعت نہ کرنے کے باوجود نہ تو آپ ڈائٹؤ کے پیچھے نماز ترک کی اور نہ مختلف مواقع پر لوگوں کے سامنے ان کے ساتھ ملاقات میں عار محسوں کی اور نہ سیدنا ابو کمر ڈاٹٹؤ نے ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے ان سے قطع تعلقی کی ، بلکہ ان کے اہلِ خانہ کے ساتھ بڑے حسن سلوک سے پیش آتے تھے اور ان کے بچوں پرخصوصی شفقت کرتے تھے۔



## علی زلانی کی زبان سے ابو بکر رہائی کی فضیلت کے

مُمَدَابُن حَفَيْهِ الْحَسَّى بِيانَ كُرْتَ بِينَ كَهُ مِمْنَ فَ الْحِيْ بَالِ (عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ؟ قَالَ أَبُوْ (أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ؟ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ، قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَرٌ، وَخَشِيْتُ أَنْ يَقُوْلَ عُشْمَانُ، وَخَشِيْتُ أَنْ يَقُولَ عُشْمَانُ، قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ، قَالَ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ » [ بحاري، قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ، قَالَ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ » [ بحاري، كتاب فضائل أصحاب النبي يَشَيَّةً، باب قول النبي يَشِيَّةً : " لو كنت متخذا خليلا ": ٣٦٧١]

''رسول الله طَالِيَّةُ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون بیں؟'' انھوں نے جواب دیا: ''ابو بکر ( ﴿ اللَّهُ اُ ) '' میں نے پوچھا:'' پھر کون؟'' انھوں نے جواب دیا: ''پھر عمر ( ﴿ اللَّهُ اُ )'' اور میں ڈرگیا کہ اس کے بعد عثان ﴿ اللّٰهُ اِ کَا نَامِ نَهُ لَے لَیں، اس لیے میں نے کہا:''پھر آپ بیں؟'' انھوں نے کہا:''میں تو صرف مسلمانوں کا ایک فرد ہوں ''

« يَا أَبَا جُحَيْفَةَ! أَلَا أَخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا؟ قَالَ قُلْتُ بَلَى، قَالَ وَلَمْ أَكُنْ أَرٰى أَنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْهُ، قَالَ أَقْضَلُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُوْ بَكْرٍ، وَبَعْدَ أَبِيْ بَكْرٍ، عُمَرُ، وَبَعْدَهُمَا هٰذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُوْ بَكْرٍ، وَبَعْدَ أَبِيْ بَكْرٍ، عُمَرُ، وَبَعْدَهُمَا



سيرت سيدناابوبكرصديق الله من المناهدية المناهدة المناهدية المناهدة المناهدية المناهدية المناهدة المناه

آخَرُ ثَالِثٌ وَلَمْ يُسَمِّهِ ﴾ [ مسند أحمد : ١٠٦/١، ح : ٨٣٨ ، و إسناده حسن لذاته ]

''اے ابو جیفہ! کیا میں شھیں ہے نہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی سُلِیْمُ کے بعد سبب ہے افْضُل کون ہے؟'' سیدنا ابو جیفہ ٹی اللہ کا اللہ کی جا اور الن دونوں کے بعد تیسرا ہے۔'' اور ان کے بعد سیدنا عمر فاروق ٹی کا گھڑ ہیں اور ان دونوں کے بعد تیسرا ہے۔'' اور آپ ٹی ٹائیڈ نے اس کا نام نہیں لیا۔''

سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا گئیا بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا جوسیدنا عمر بن خطاب بڑا گؤئے کے لیے دعائیں کررہے تھے۔اس وقت ان کی میت چار پائی پررکھی ہوئی تھی ہوئی ۔ مقمی، اتنے میں ایک صاحب نے میرے پیچھے ہے آ کر میرے شانوں پر اپنی کہنیاں رکھ ویں اور (سیدنا عمر بڑا گئیؤ کی طرف متوجہ ہوکر) کہنے لگے:

« يَرْحَمُكَ اللَّهُ! إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُوْ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ لِلَّنِّيْ كَثِيْرًا مِمَّا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كُنْتُ، وَ أَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ فَعَلْتُ، وَ أَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ اللَّهُ وَانْطَلَقْتُ، وَ أَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَإِنْ كُنْتُ لَأَرْجُوْ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ

مَعَهُمَا ﴾

''الله آپ پر رحم کرے! مجھے یہی امید تھی کہ الله تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں (رسول الله طَالِیْکِمُ اور ابو بکر ڈاٹھیٰ) کے ساتھ دفن کرائے گا، کیونکہ میں اکثر رسول الله طَالِیْکُمُ سے سنا کرتا تھا:''میں اور ابو بکر وعمر تھے''''میں نے اور ابو بکر وعمر

نے بیرکام کیا'' ''میں اور ابوبکر وعمر گئے۔'' اس لیے مجھے یہی امیدتھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کواٹھی دونوں بزرگوں کے ساتھ رکھے گا۔''

میں نے جو ملیث کردیکھا تو وہ سیدناعلی بن ابوطالب شائن تھے۔ 1 بخاری، کتاب فضائل أصحاب النبي بَيْنَيْنُ، باب قول النبي بَيْنَيْنُ : "لو كنت متخذا خليلا" : ٣٦٧٧ [ اسی طرح سیدنا علی ڈاٹٹو نے سیدنا ابو بکر ڈاٹٹو سے بعض احادیث بھی روایت کی ہیں،

چنانچہ اساء بن حکم الفزاري بيان كرتے ہيں كه ميں نے سيدناعلى شافذ كوفر ماتے ہوئے سنا:

« كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِيْ مِنْهُ، وَ إِذَا حَدَّثَنِيْ غَيْرُهُ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِيْ صَدَّقْتُهُ، فَحَدَّثِنِيْ أَبُوْبَكُر، وَ صَدَقَ أَبُوْبَكُرٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا مِنْ مُّسْلِم يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى لِذٰلِكَ الذَّنْبِ، إِلَّا غَفَرَ لَهُ »

"جب مين رسول الله من الله من الله من الله من الله من الله تعالى الله تعالى اس سے مجھے جتنا جابتا فائدہ دیتا اور جب کوئی دوسرا (رسول الله سَقَايَا کی بات) مجھے بتاتا تو میں اس ہے قتم لیتا تھا، اگر وہ قتم کھالیتا تو میں اسے تیج مان لیتا تھا، تو ا بیک دفعہ سیدنا ابوبکر چانٹیز نے ایک حدیث بیان کی اور یقیناً ابوبکر چانٹیز نے سیج فرمایا (لبندا مجھے ان سے قتم لینے کی ضرورت نہیں)، انھوں نے کہا کہ رسول الله تأثیرُ أ نے فرمایا: ''مسلمان بندہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، پھر وضو کر کے دورکعت نمازیرُ ھتا ہے اور اللہ سے اس گناہ کی بخشش طلب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے معاف فرما ويتاہے۔''

# سرت سير نا الوبكر صديق الله عن المناه المناه

يهررسول الله مَا يَيْمَ في بيدووآيات تلاوت فرمائين:

﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَمُ ثُمَّ يَسْتَغْفِي اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا زَحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠]

''اور جو بھی کوئی برا کام کرے، یا اپنی جان پرظلم کرے، پھر اللہ سے بخشش مائکے تو وہ اللّٰہ کو بے حد بخشنے والا، نہایت مہر بان پائے گا۔''

اور دوسری میه آیت تلاوت کی:

﴿ وَاللَّهِ مِنْ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا النَّفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَهُ فَلْمُولَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا لَلْمُلْلِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَالل فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّلَّا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَا

. . . . . . . . .

المنظم ال

## میراثِ نبوی منافیهٔ اور سیدنا ابو بکر خالفهٔ اورسیده فاطمه دلافهٔ کا معامله ﷺ

سیدہ عائشہ صدیقہ بڑھیا بیان کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ بڑھیا اور سیدنا عباس بڑھی دونوں (رسول اللہ مُؤلینی دونوں (رسول اللہ مُؤلینی ) (رسول اللہ مُؤلینی کی اللہ مُؤلینی کی اللہ مؤلینی کی فدک والی زمین اور خیبر کا حصہ طلب کر رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر بڑھی نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے رسول اللہ مؤلینی کوفر ماتے ہوئے سنا:

( لاَ نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هٰذَا الْمَالِ» إ بخاري، كتاب الفرائض، باب قول النبي بِشَيُّج: "لا نورث، ما تركنا صدقة ": ٢ دورث، ما تركنا صدقة ":

''ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، کیکن آلِ محمد (سُکاٹیٹِز) اس مال میں سے اپنا خرچ پورا کرے گی۔''

دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا ابوبکر رہائٹڈ نے فر مایا:

(لَسْتُ تَارِكًا شَيْتًا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلّا عَمِلْتُ بِهِ إِلّا عَمِلْتُ بِهِ ، فَإِنّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْتًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ » إِلّا عَمِلْتُ بِهِ ، فَإِنّ يَرَكْتُ شَيْتًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ » إلا عَمِلْتُ بَابِ فرض الخمس : ٣٠٩٣ مسلم : ٣٠٩٣ مسلم : ١٧٥٩/٥٤

"میں ایبا کوئی کام نہیں چھوڑ سکتا جو آپ طفیا کرتے تھے، میں وہ کام (ضرور) کروں گا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے رسول اللہ طافیا کے کسی کام کو چھوڑ دیا تو کہیں گراہ نہ ہوجاؤں۔"

سيده عاكشه بالفايان كرتى بين:

(إِنَّ أَذْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حِيْنَ تُوفِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتْ بَكْرٍ فَيَسْأَلُنهُ مِيْرَاثُهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَائِشَةُ لَهُنَّ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَائِشَةُ لَهُنَّ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُورَتُ مَا تَرَكُنا فَهُو صَدَقَةٌ ؟ » [ مسلم، كتاب الجهاد، باب قول النبي يَتَنَيِّ : "لا نورث ما تركنا فهو صدقة ": ١٧٥٨ - بخاري : ١٧٣٠ ] النبي يَتَنَيِّ : "لا نورث ما تركنا فهو صدقة ": ١٧٥٨ - بخاري : ١٧٣٠ ] ميدنا عثمان بن عثمان بن عقان فَيْتَوْ كُوسِيدنا الوبكر وَهُ اللهِ عَلَيْهِ كُلُ يَعْوِلُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ كُلُونَ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَقَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ

سيدنا ابو هرره الطاقط بيان كرت عي كدرسول الله طالية في فرمايا:

﴿ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِيْ دِيْنَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيْ وَ مَوُّوْنَةِ عَامِلِيْ، فَهُوَ صَدَقَةٌ ﴾ [ مسلم، كتاب الجهاد، باب قول النبي ﷺ : " لا نورث ما تركنا فهو صدقة " : ١٧٦٠ بخاري : ٦٧٢٩ ]

''میرا ورشہ دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا، میں نے اپنی بیوبوں کے خرچ اور اینے عاملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ جھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے۔''

المستراب المراجع المرا

میراث نبوی منافیظ کی تقسیم کے متعلق سیدنا ابو بکر جان نے سیدہ فاطمہ جان کو جو جواب دیا وہ اُنٹی فرامین نبوی کی پیروی اور بجا آوری میں دیا۔ اسی لیے آپ بیہ حوالہ دیتے رہے کہ میں ایسی کوئی بات جیموڑ نبیں سکتا جو رسول اللہ حافیظ کرتے تھے، میں بھی وہی کرول گا، اور آپ خافظ کہتے کہ واللہ الیہ کوئی بات نبیں ہونے دول گا جو رسول اللہ حافیظ نے نہ کی ہو، بلکہ جو کام میں نے رسول اللہ حافیظ کو کرتے دیکھا ہوگا وہ میں بھی کروں گا۔

بعد بدونا میں سے روں اللہ البور کر شاہوں کے دیکھا ہوہ وہ یاں اور اسے واضح کیا تو جنانچہ جب سیدنا ابو بکر شاہوں نے حدیث نبوی سے دلیل دی اور اسے واضح کیا تو سیدہ فاطمہ شاہوں نے آپ سے اس سلطے میں جت و مطالبہ چھوڑ دیا۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ فاطمہ شاہوں خل اور فرمان نبوی ساہوں کے سیدہ فاطمہ شاہوں کے متعلق سیدہ فاطمہ شاہوں کا ابو بکر شاہوں سے جھاڑنا کوئی معیوب بات نہیں ہے، کے متعلق سیدہ فاطمہ بھا کا ابو بکر شاہوں سے جھاڑنا کوئی معیوب بات نہیں ہے، کیونکہ اضیں اس سلطے میں نبی کریم طاہر کے فرمان کا علم نہیں تھا۔ وہ یہی خیال کرتی تھیں کہ جس طرح دیگر لوگ اپنے آباء کی جائداد کے وارث ہوتے ہیں، کرتی تھیں کہ جس طرح دیگر لوگ اپنے آباء کی جائداد کے وارث ہوتے ہیں، میں بھی اسی طرح اپنے والد کی جائداد کی وارث ہوں، لیکن جب انھیں میں بھی اسی طرح اپنے والد کی جائداد کی وارث ہوں، لیکن جب انھیں صدیث رسول شائھ شائی گئ تو وہ اپنے مطالبے سے رک گئیں۔' اِ تاویل مختلف الحدیث رسول شائھ شائی گئ تو وہ اپنے مطالبے سے رک گئیں۔' اِ تاویل مختلف الحدیث : ۱۲۹

شخ الاسلام ابن تیمیہ براٹ فرماتے ہیں: ''نبی کریم طاقیم کا کسی کو وارث نہ بناناصیح و قطعی سنت اور اجماع صحابہ سے تابت ہے اور یہ دونوں قطعی دلیل ہیں۔ لہذا اپنے طن پر بنی عمومی مفہوم سے انھیں نگرانا اور دونوں میں تعارض پیدا کرنا جائز نہیں ہے اور اگر عمومی مفہوم کو درست مان لیا جائے تو اس میں تخصیص سے کوئی چیز مانع نہیں ہے، بہر حال یہ دلیل ظنی ہوگی جو قطعی دلیل کی معارض نہیں ہوگئی۔ گی جوقطعی دلیل کی معارض نہیں ہوگئی، کیونکہ ظنی دلیل قطعی دلیل کی معارض نہیں ہوئی۔ اس طرح ہماری دلیل کے قطعی بونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ''ہم انہیاء کا کوئی وارث

سيرت سيدنا ابو بكرصديق الله المنظمة ال

نہیں ہوتا'' والی روایت کومختلف اوقات اورمختلف مجالس میں کئی صحابہ نے روایت کیاہے اور كسى نے اس يركوئى اعتراض نہيں كيا، بلكه ات قبول كيا اور سي جانا، يبى وجه تقى كه آب طالياً کی از داج مطہرات میں ہے کسی نے میراث نبوی کے مطالبے پر اصرار نبیں کیا، نہ ہی آپ مُلَّیْنِم ك چا (عباس والفوا) ني اس مطالب ير اصراركيا، بلكه الركس في مطالبه كيا اورات ني کریم نظیّنی کا فرمان سنایا گیا تو وہ اینے مطالبے سے فوراً باز آ گیا۔ سیدنا علی طاتۂ کے دورِ خلافت تک تمام خلفائے راشدین کےعہد میں یہی حالت برقرار رہی،کسی نے نہ کوئی تبدیلی كي اور نه بي رسول الله منافية كالركتقتيم كيات ومنهاج السنة: ٢٢٠/٤

نے منصبِ خلافت سنجالا اور فدک وغیرہ کی زمینیں آپ کی حکومت کی زیر نگرانی آ گئیں، لیکن آپ نے اس میں سے کچھے بھی نہاولاد فاطمہ کو دیا، نہاز داج مطہرات کو اور نہ ہی عماس جائٹنڈ کی آل اولا د کو۔ پس اگر گزشتہ متیوں خلفاء کے دور میں یہ چیز ظلم تھی اور اب سیدنا علی بڑاپٹنڈ اسے ختم کرنے کی طاقت رکھتے تھے، تو آپ بھٹھ کے لیے معاویہ چھٹھ اور ان کی فوج ہے لڑنے کے بالمقابل بیرکام آسان اور مقدم تھا کہ گزشتہ تین ادوار سے چلے آ رہے ظلم کا خاتمہ کر دیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ معاویہ جھٹٹااوران کی فوج سے جنگ تو کریں کہ فتنہ و ﷺ فسادنه تھیلے اور''حق بحق دار رسید'' (جس کاحق تھا اے مل گیا) کے تحت نبی کریم طاقات کے

محروم ورثاء كوان كاتفورُ اسا مال نه دلائيں؟ جب كه بير بهت معمولى بات بھى ـ'' [ منهاج انسنة :

شیخ الاسلام این تیمییه جرلت مزید فرماتے ہیں :''عثمان ذوالنورین بنائٹوز کے بعد سیدناعلی جائٹو



### البوبكر والنفؤ كى معاشى حالت الم

''میری قوم جانتی ہے کہ میرا (تجارتی ) کاروبار میرے گھر والوں کی گزران کے لیے کافی رہا ہے، لیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں ( لیعنی خلافت کا بارگراں میرے کندھوں پر ہے ) اس لیے آل ابوبکر اب بیت المال میں سے کھائے گی اور ابو بکر مسلمانوں کے لیے بیت المال کا مال تجارت میں لگا کر بڑھا تا رہے گا۔''



# نصاب زکوۃ کے بارے میں اسیدنا ابو بکر رہائی کی مفصل روایت ہے۔

#### اونٹوں کی زکوۃ 🖖

#### من من المناه المرصديق الله المرصديق الله المرصديق الله المرصديق الله المرصديق الله المرصديق الله المرصديق المناه ا

فَفِيْهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِيْ سِتًّا وَّسَبْعِيْنَ إِلَى تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدى وَتِسْعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَ مِائَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَ مِائَةٍ فَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ، وَ فِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا أُرْبِعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بِلَغَتْ خَمْسًا مِّنَ الْإِبِلِ فَفِيْهَا شَاةٌ ﴾ [ بخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم: ١٤٥٤ ] " دبهم الله الرحمٰن الرحيم، بيه زكوة كے فرائض بين جورسول الله طَافِيْلِ في مسلمانوں پر فرض کیے ہیں اور یہ وہ فرائض ہیں جن کا حکم اللہ نے اپنے رسول مُلْ اِللَّم کو دیا تھا۔مسلمانوں میں سے جس شخص سے اس تحریر کے مطابق زکوۃ مانگی جائے وہ ز کو ق دے دے اور جس شخص ہے اس سے زیادہ مانگی جائے وہ (زیادہ) نہ دے۔ چوہیں (۲۴) یا اس ہے کم اونٹول میں سے ہر پانچ اونٹول پر ایک بکری دینا فرض ہے۔ جب اونٹ بچیں (۲۵) ہو جائیں تو پینتیں (۳۵) تک ایک الیی اونٹنی زکوۃ میں لی جائے گی جو دوسرے سال میں لگ چکی ہو۔ جب اونٹ چینیں (۳۷) ہو جائیں تو پینتالیس (۴۵) تک ایک ایسی اونٹنی زکوۃ میں لی جائے گی جو تیسرے سال میں لگ چکی ہو۔ جب اونٹ چھیالیس (۴۶) ہو جائیں تو ساٹھ (۲۰) تک ایک ایس اونٹی کی جائے گی جو چوتھے سال میں لگ چکی ہواور وہ جفتی کے قابل ہواور جب اونٹ اکسٹھ (۱۲) ہو جائیں تو پچھتر (۷۵) تک ایک الیی اونٹنی ز کو ۃ میں لی جائے گی جو یانچویں سال میں لگ چکی ہو۔ پھر چھہتر (۷۶) سے نوے (۹۰) تک ایسی دو اونٹنیاں کی جائیں گی جو تیسرے سال میں لگ چکی ہوں۔ پھر اکیانوے (۹۱) سے ایک سوہیں (۱۲۰) سيرت سيدنا ابوبكر صديق على المنظمة الم

تک الی دو اونٹنیال لی جائیں گی جو چوتھ سال میں لگ چکی ہوں اور جفتی کے قابل ہوں۔ جب اونٹ ایک سوہیں (۱۲۰) سے زیادہ ہو جائیں تو (جتنے زیادہ ہول ان میں سے) ہر چالیس (۴۸) اونٹوں پر ایک الی اوٹٹی ادا کرنا فرض ہے جو تیسرے سال میں لگ چکی ہو اور ہر پچاس (۵۰) اونٹوں پر ایک الی اونٹی ادا کی جو تیو سے سال میں لگ چکی ہو۔ جس کے پاس صرف چار اونٹ ہوں تو ان میں زکو ہ فرض نہیں ہوگی، اگر مالک (اپنی مرضی سے پچھ) دینا چاہے توں تو دے دے، البتہ جب اونٹ پانچ ہوں تو پھر اُن میں ایک بکری فرض ہے۔''

#### بكريوں كى زكوۃ

كريول كى زكوة كے بارے ميں سيدنا ابوبكر و الله كئ فدكورہ بالاتحرير ميں ہے:

( وَفِيْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِيْ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَ مِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا وَائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا وَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَ مِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا وَادَتْ عَلَى عَلَى مِائَةٍ فَفِيْهَا ثَلَاثٌ، فَإِذَا وَادَتْ عَلَى وَادَتْ عَلَى مِائَةٍ فَفِيْهَا ثَلَاثٌ، فَإِذَا وَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً ثَلَاثِ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِّنَ أَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا»

" بحریوں کی زکوۃ یہ ہے کہ جب چرنے والی بحریوں کی تعداد چالیس (۴۰) ہو جائے تو ایک سواکیس (۱۲۱) سے جائے تو ایک سواکیس (۱۲۱) سے دوسو (۲۰۰) تک دو بحریاں فرض ہیں اور دوسو ایک (۲۰۱) سے تین سو (۳۰۰) تک تین بکریاں فرض ہیں۔ جب تین سو (۳۰۰) سے زیادہ ہو جائیں تو (جتنی سے تین بکریاں فرض ہیں۔ جب تین سو (۳۰۰)

[ بخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم: ١٤٥٤]

زیادہ ہوں ان میں ہے) ہر سو میں ایک بکری فرض ہے۔ اگر بکریوں کی تعداد چالیس (۴۰) سے ایک بھی کم ہوتو ان میں کوئی زکو ہنیں، اگر مالک (اپی مرضی



# المراهدين المراعد المراهدين المراهدي

#### سے صدقہ ) دینا جاہے تو دے دے۔''

چاندي کي زکوة 🚓

چاندی کی زکوة کے بارے میں ابوبکر والنو نے فرمایا:

( وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِيْنَ وَ مِائَةً فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ إِلاَّ تِسْعِيْنَ وَ مِائَةً فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ إِلاَّ تِسْعِيْنَ وَ مِائَةً فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا » [بخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة العنه: ١٤٥٤] ' ويا نم من وينا فرض ہے، ليكن اگر كسى كے پاس صرف ايك سونو بي اليسوال حصه زكوة ميں دينا فرض ہے، ليكن اگر كسى كے پاس صرف ايك سونو بي (دوسو درجم بول (دوسو درجم يا دوسو سے زيادہ نه ہول) تو ان مين كوئى ذكوة نهيں، اگر مالك (اپني مرضى سے يكھ) دينا جا ہے تو دے دے ''

ز کو ق میں ایک برس کی اوٹنی دینا ہواور وہ اس کے پاس نہ ہو ایس

سیدنا انس وہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر وہ اللہ نے ان کے لیے فرض زکو ہ کی فرضیت سے متعلق ایک تحریکھی، جس کا اللہ نے اسے رسول مالیہ اللہ کو تھم دیا تھا:

( مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْجَذَعَةُ وَلِيْسَتْ عِنْدَهُ الْجَذَعَةُ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْجَذَعَةُ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلّا بِنْتُ لَبُونِ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ الْجِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلّا بِنْتُ لَبُونٍ وَيَعْطِيْهِ الْمَصَدِّقَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلّا بِنْتُ لَبُونٍ وَيَعْطِيْهِ مَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيَعْطِيْ شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَنْدَةُ وَيُعْطِيْهِ وَعِنْدَهُ حِقَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيْهِ وَعِنْدَهُ حِقَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَةُ وَيَعْظِيْهِ وَعِنْدَهُ وَقَقَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَةُ وَيُعْظِيْهِ وَعَنْدَهُ وَقَالًا لَعْبَالًا مُعْتَلُ مِنْهُ الْحِقَةُ وَيُعْظِيْهِ

#### سيرت سيرناابوبكرصديق فالقالم معرف المسيرة المسيرة المسيرة المستوالية المستوال

الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَلِيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَلِيْسَانُ تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِيْ مَعَهَا عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، أَوْ شَاتَيْنِ » [ بحاري، كتاب الذي المنابق عنده من الفي عنده من الفي المنابق الذي المنابق ال

الزكاة، باب من بلغت عنده صدّقة .... الخ: ١٤٥٣] ''اگرکسی پرایسی اونٹنی زکوۃ میں دینا فرض ہے جو یانچویں سال میں لگ چکی ہو اوراس کے پاس الی اونٹن نہ ہو، بلکہ اس کے پاس الی اونٹن ہو جو چوتھے سال میں لگ چکی ہوتو اس سے وہی لے لی جائے گی اور اس کے ساتھ وو بکریاں بھی اگر میسر ہوں، ورنہ بیں (۲۰) درہم لے لیے جائیں گے اور جس شخص پر ایسی اونٹنی فرض ہو جو چوتھے سال میں لگ چکی ہواور وہ اس کے پاس نہ ہو، بلکہ اس کے پاس الی اونٹن ہو جو یانچویں سال میں لگ چکی ہوتو اس سے وہی لے لی جائے گی اور زکوۃ وصول کرنے والا اسے بیس درہم یا دو بکریاں (اینے پاس ہے) دے دے گا اور جس شخص پر الیمی اونٹنی فرض ہو جو چو تھے سال میں لگ چکی جواور وہ اس کے پاس نہ ہو، بلکہ اس کے پاس الی اونٹنی ہو جو تیسرے سال میں لگ چکی ہوتو اس سے وہی لے لی جائے گی اور اس کے ساتھ دو بکریاں یا بیس درہم اور لیے جائیں گے اور جس پر الیی اوٹٹی فرض ہو جو تیسرے سال میں لگ پکی ہواوراس کے پاس الی اونٹنی ہوجو چوتھے سال میں لگ چکی ہوتو اس سے وہی لے لی جائے گی اور عامل اسے بیس درہم یا دو بکریاں دے گا۔اس طرح اگر سکسی پر تیسرے سال والی اونٹنی فرض ہو اور وہ اس کے پاس نہ ہو اور اس کے یاس ایسی افٹنی ہو جو دوسرے سال میں لگ چکی ہوتو اس سے وہی لے لی جائے گی اور اس کے ساتھ اسے بیس درہم یا دو بکریاں اور دینا ہول گی۔''

جُدا جُدا مال انتشے نہ کیے جائیں اور جوا کھے ہوں وہ جُدا جُدا نہ کیے جائیں 🤲

سیدنا انس وٹاٹٹڈ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر ڈٹاٹٹڈ نے انھیں وہی چیز لکھ کر دی جے



# مُن المحالية المحالية

رسول الله مَثَاثِيمٌ نے فرض قرار ویا تھا:

( وَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقِ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ) [ بخاري، كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين مفترق و لا يفُرق ..... النه: ١٤٥٠ ] " يُه كه زُلُوة (مِين اضافي) كه خوف سے جدا جدا مال كو يك جا اور يك جا مال كو جدا جدا نه كيا جائے."

دو حصے دار زکو ق کاخر چہ حساب سے برابر برابر ایک دوسرے سے مجرا کر لیں پہنے سیدنا انس جھٹٹا بیان کرتے میں کہ سیدنا ابو بکر جھٹٹا نے انھیں فرض زکو ق میں وہی بات لکھ کر دی جورسول اللہ طالیۃ نے مقرر فرمائی تھی۔ اس میں سیبھی تکھوایا تھا کہ جب دوشریک ہوں تو وہ (زکو ق کی ادائیگی کے بعد) اپنا حساب برابر کر لیں۔ ابخاری، کتاب الزکاۃ، باب ماکان من خلیطین فإنهما ..... النح: ۱۶۵۱]

ز کو ہیں بوڑھا یا عیب داریا نرجانور نہیں لیا جائے گا

مثلاً زکوۃ کے سب جانور مادہ ہوں اور نر جانور کی ضرورت ہوتو زکوۃ لینے والا نر جانور لے سکتا ہے، یا کسی عمدہ نسل کے اونٹ یا گائے یا بکری کی ضرورت ہواور گو کہ اس میں عیب ہو مگر اس کی نسل لینے میں آئندہ فائدہ ہوتو اسے لے سکتا ہے۔

ز کو ہ کامضمون جہال ختم ہوا وہاں سیدنا ابو بکر جلائڈ نے مہر لگا دی 😷

سیدنا انس وہ النفی بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر جائٹی خلیفہ بنے تو انھوں نے مجھے

سيرت سيرنا ابوبكر صديق الله عنها مد ري المناه المنا

بحرين (كا عامل بناكر وبال) بهجا اور مجه ايك پروانه لكوكر ديا اور اس پر نبى كريم مُلَيْظِم كى الكوكوكي ويا اور اس پر نبى كريم مُلَيْظِم كى مهر لكائى مهر مبارك پرتين سطريل كنده تهيل، ايك سطريل لفظان مهر مبارك برتين سطريل كنده تها- ديناري، كتاب فرض الخمس، باب ما فظن رسول والنبي بيُنظِيَّة .... النب النب النب ١٠٠٦ إ

#### خلافت عثانی میں مہر نبوی کم ہو گئ

سیدنا انس بن ما لک ڈائٹھ بیان کرتے ہیں:

( كَانَ خَاتَمُ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ يَدِهِ ، وَ فِيْ يَدِ أَبِيْ بَكْرٍ بَعْدَهُ ، وَفِيْ يَدِ عُمَرَ بَعْدَ أَبِيْ بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ ، جَلَسَ عَلَى بِعْدَ أَرِيْسَ قَالَ فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ ، قَالَ فَاخْتَلَمْ اللّٰهُ وَلَمْ الْجَدْهُ ﴾ [ بيعاري ، فَاخْتَلَفْنَا ثَلَاثُةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ ، فَنَنْزَحُ الْبِعْرَ فَلَمْ نَجِدْهُ ﴾ [ بيعاري ، فَاخْتَلَفْنَا ثَلَاثُةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ ، فَنَنْزَحُ الْبِعْرَ فَلَمْ نَجِدُهُ ﴾ [ بيعاري ، فَاخْتُ اللهاس ، باب هل يجعل نقش الخاتم ﴿ وَالْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللللللّٰهُ عَلَى اللللللللللللللللللّٰهُ اللللللللّٰهُ الللللللللهُ اللللللهُ الللللللللهُ الللللللهُ اللللللللهُ اللللللللهُ اللللللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

■ 野のアイグランド

A say

# سيرت سيرنا الوبكر صديق طالله

### بحثیتِ خلیفهٔ رسول اصلاحِ معاشره میں صدیق اکبر طالقیّهٔ کا کردار پیپ

سیدنا ابو بکر جن شوئے نے مسلمانوں کے درمیان بحثیت خلیفہ رسول کے زندگی گزاری، تو لوگوں کی تعلیم اور امر بالمعروف و نبی عن المئر کے سلسلہ میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کرتے، آپ کا بیاندازِ زندگی عام آدمی پر ہدایت و ایمان اور اخلاق کے اعلیٰ نقوش چھوڑ تا۔ آپ نے ہمارے لیے تواضع کی زندہ مثالیں چھوڑی ہیں۔ اسی تواضع نے آپ وہا ہوگا کو عام مسلمانوں، جاج کرام، حاجت مندوں اور کمزوروں کی خدمت وزیارت پر ابھارا۔

خلیفهٔ رسول اورسیده ام ایمن واثنا کی زیارت 🕾

سیدنا انس بی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سکالی کی وفات کے بعد سیدنا ابو یکر واللہ کا اللہ سیدنا عمر واللہ کا ا

(إنْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُوْرُهَا، كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُوْرُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالاً لَهَا مَا يُبْكِيْكِ؟ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ مَا أَبْكِيْ أَنْ لاَ أَكُوْنَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ مَا أَبْكِيْ أَنْ لاَ أَكُوْنَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلٰكِنْ أَبْكِيْ أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلٰكِنْ أَبْكِيْ أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ

### سيرت سيرناابو بكرصديق الله عنها المدين الله

السَّماء، فَهَيَّجَتُهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلاَ يَبْكِيانِ مَعَهَا » [مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها: ٢٤٥٤] مناب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها: ٢٤٥٤] من الماس المين (عَيْنِهُ) كى زيارت كے ليے چليں، جس طرح رسول الله عَنْهُ ان كى زيارت كے ليے چليں، جس طرح رسول الله عَنْهُ أَلَى مَنْ عَيْنِهُ الله عَنْهُ أَلَى عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله عَلْهُ الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله عَ

سیدنا ابو بکرصدیق ولٹیا کے نز دیک گستانے رسول کی سزا 🗠

سیدنا ابوبرزہ الاسلمی بھاتھ بیان کرتے ہیں کہ میں کی کام کے حوالے سے سیدنا ابوبر بھاتھ کے پاس تھا کہ وہ مسلمانوں میں سے ایک آ دی پر ناراض ہوئے اور شدید ناراض ہوئے، جب میں نے یہ دیکھا تو گہا: ''اے رسول اللہ کے خلیفہ! کیا میں اس کی گردن اڑا دوں؟'' جب میں نے تل کا ذکر کیا تو انھوں نے اس بات سے ہمیں کی دوسری بات کی جانب متوجہ کر دیا، جب ہم (مجلس سے) الگ ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق بھاتھ نے (مجھے بلانے کے کر دیا، جب ہم (مجلس سے) الگ ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق بھاتھ نے (مجھے بلانے کے لیے) میری طرف ایک آ دمی بھیجا۔ (میں آیا) تو انھوں نے کہا: ﴿ یَا آبا بَرْ زُرَةَ! مَا قُلْتَ ﴾ "اے ابوبرزہ! تو نے کیا کہا تھا؟'' میں نے کہا: ''میں نے جو بات کی تھی بھول گیا ہوں۔'' پھر میں نے کہا: '' بھر میں کہا تھاگھ کے کہا: '' بھی اللہ کی تم اِن پھر انھوں نے کہا: '' کیا بھے یاد نہیں کہ تو نے کیا کہا تھا؟'' میں نے کہا: '' نہیں اللہ کی تم اِن پھر انھوں نے کہا: '' نہیں کہ تو نے کیا کہا تھا؟'' میں نے کہا: '' نہیں اللہ کی تم اِن پھر انھوں نے کہا: '' نہیں کہ تو نے کیا کہا تھا؟'' میں نے کہا: '' نہیں اللہ کی تم اِن پھر انھوں نے کہا: '' نہیں کہ تو نے کیا کہا تھا؟'' میں نے کہا: '' نہیں اللہ کی تم اِن پھر انھوں نے کہا: '' نہیں کہ تو نے کیا کہا تھا؟'' میں نے کہا: '' نہیں اللہ کی تم اِن پھر انھوں نے کہا: '' کیا کھے یاد نہیں کہ تو نے کیا کہا تھا؟'' میں نے کہا: '' نہیں کہتو نے کیا کہا تھا؟'' میں نے کہا کہا قبل کے کہا کہا کہا تھاگھ کے خواہ کہا کہا تھاگھ کے کہا کہا کہا تھاگھ کیا کہا کہا کہا تھاگھ کے کہا کہا تھاگھ کہا کہا تھاگھ کہا کہا تھاگھ کہا کہا تھاگھ کہا کہا کہا تھاگھ کہا کہا تھاگھ کہا کہا تھاگھ کی الربا کہا تھاگھ کے کہا کہا تھاگھ کہا کہا کہا تھاگھ کہا کہا تھاگھ کے کہا کہا تھاگھ کہا کہا تھاگھ کہا کہا تھاگھ کے کہا کہا تھاگھ کہا کہا تھاگھ کے کہا کہا تھاگھ کہا کہا تھاگھ کے کہا کہا تھاگھ کہا کہا تھاگھ کہا کہا تھاگھ کہا کہا تھاگھ کے کہا کہا تھاگھ کے کہا کہا تھاگھ کے کہا کہا تھاگھ کے کہا کہا تھاگھ کہا کہا تھاگھ کہا کہا تھاگھ کے کہا کہا تھاگھ کے کہا کہا تھاگھ کے کہا کہ کہا تھاگھ کہا کہا تھاگھ کے کہا کہا تھا

یَا خَلِیْفَةَ رَسُوْلِ اللَّهِ !؟ أَمَا تَذْکُرُ ذَاكَ؟ أَوَکُنْتَ فَاعِلاَ ذَاكَ؟ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

میں نے کہا: ''ہاں، اللہ کی قتم! (میں واقعی اس کی گردن اتار دیتا) اب بھی اگر آپ مجھے تھم دیں تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔'' تو سیدنا ابو بکر صدیق مٹاٹیڈ نے کہا:

( وَيْحَكَ، أَوْ وَيْلَكَ، إِنَّ تِلْكَ وَاللهِ! مَا هِيَ لِأَحَدِ بَعْدَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » [ مسند أحمد: ١٠٠١، ح: ٦٢، و إسناده

صحیح۔ أبوداؤد: ٤٣٦٣، و إسناده حسن ]
د تيرے ليے بربادي ہو، الله كي قتم إيه رتبه (كه اس كے گستاخ كا سرقلم كياجائے)

مجمع کے بربادی ہو، اللہ کی سم!یہ رشہ (کہ اس کے گستانے کا سرفکم کیاجائے) محمد مُنظِیناً کے بعد کسی کانہیں۔''

جاہلیت کی سمیں مٹا دینے والے

سیدنا ابو بکر صدیق بڑاٹھ جاہلیت کے کاموں کو اختیار کرنے اور دین میں بدعت ایجاد کی کی کاموں کو اختیار کرنے اور دین میں بدعت ایجاد کی کرنے سے لوگوں کو روکتے اور اخیس اسلامی احکام اور تمسک بالسند کی دعوت دیتے قیس بن اسلامی حازم بڑلتے بیان کرتے ہیں :

( دَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةِ مِنْ أَحْمَسَ، يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ بِنْتُ الْمُهَاجِرِ، فَرَآهَا لاَ تَكَلَّمُ، فَقَالَ مَا لَهَا لاَ تَكَلَّمُ؟ قَالُوْا حَجَّتْ مُصْمِتَةً، قَالَ لَهَا تَكَلَّمُ، فَقَالَ مَا نَهَا لاَ تَكَلَّمُ اللهَ مَنْ مُصْمِتَةً، قَالَ لَهَا تَكَلَّمِيْ ، فَإِنَّ هٰذَا لاَ يَجِلُّ، هٰذَا مِنْ مُصْمِتَةً ، قَالَ لَهَا تَكَلَّمِيْ ، فَقَالَتْ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ امْرُوُ مِنَ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَكَلَّمَتْ، فَقَالَتْ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ امْرُو مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ؟ قَالَ مِنْ قُرَيْشِ، قَالَتْ مِنْ الْمُهَاجِرِيْنَ؟ قَالَ مِنْ قُرَيْشِ، قَالَتْ مِنْ الْمُهَاجِرِيْنَ؟ قَالَ مِنْ قُرَيْشِ، قَالَتْ مِنْ

#### سيرت سيرنا ابو بكرصديق على مدر شهر المنافقة

أَيِّ قُرَيْشٍ أَنْتَ؟ قَالَ إِنَّكِ لَسَوُّولٌ، أَنَا أَبُوْ بَكْرٍ، قَالَتْ مَا بَقَاوُّنَا عَلَى هَٰذَا الْأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِيْ جَاءَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ بَقَاوُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَئِمَّتُكُمْ، قَالَتْ وَمَا الْأَئِمَّةُ؟ قَالَ بَقَاوُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَئِمَّتُكُمْ، قَالَتْ وَمَا الْأَئِمَّةُ؟ قَالَ أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُوُوسٌ وَ أَشْرَافٌ، يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيْعُونَهُمْ؟ أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُوُوسٌ وَ أَشْرَافٌ، يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيْعُونَهُمْ؟ قَالَتْ بَلَى، قَالَ فَهُمْ أُولِئِكَ عَلَى النَّاسِ » [ بخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية: ٢٨٣٤]

''سیدنا ابوبکر ٹائٹڈ قبیلہ انمس کی ایک عورت سے ملے، جس کا نام زینب بنت مہاجر تھا۔آپ نے دیکھا کہ وہ (کسی سے بھی) کوئی بات نہیں کر رہی۔ آپ نے پوچھا: "كيا بات ہے كه يه بات كيون نبيس كرتى ؟" لوگوں نے بتايا كه اس نے مكمل خاموشی کے ساتھ حج کرنے کی منت مانی ہے۔سیدنا ابو بکر جھانی نے ان سے فرمایا: "بات كرو (ليعني خاموش رہنے كى نذر توڑ دو)، اس طرح بات نه كرنا تو جاہليت كى رسم ہے۔''چنانچہاس نے بات کی اور پوچھا:'' آپ کون ہیں؟'' سیدنا ابو بکر واٹنڈ نے فرمایا: "میں مہاجرین کا ایک آدمی ہول۔" اس نے پوچھا: "مہاجرین کے کس قبیلے سے بیں؟" آپ نے فرمایا:"قریش ہے۔" اس نے پوچھا:"قریش کے س خاندان سے ہیں؟' ابو بكر والله الله اس ير فرمايا: ''تم بهت سوال يو جھنے والى عورت ہو، میں ابوبکر ہوں۔'اس نے کہا:''(اے خلیفہ رسول!) جاہلیت کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں جو دین حق عطا کیا ہے اس پر ہم (مسلمان) کب تک قائم رہ سکیں كي؟ " آپ رائن نے فرمایا: "اس پر تمھارا قائم رہنا اس وقت تك ہے جب تك تمھارے امام (یعنی حاکم) سیدھے رہیں گے۔'' اس خاتون نے پوچھا:''ائمَہ ہے كيا مراد ہے؟" آپ نے فرمايا: "كياتمھارى قوم ميں سردار اور اشراف نہيں ہيں

A MEDICAL DE

### المراجعة ال

جولوگوں کو (نیکی کا) حکم دیتے ہیں تو وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں؟'' اس نے کہا: ''کیول نہیں، ضرور ہیں۔'' ابو بکر دالٹنیٰ نے کہا:'' وہی لوگ لوگوں کے ائمہ (بعین حکمران) ہیں۔''

خاموش رہنا جاہلیت کی عبادتوں میں سے ایک عبادت تھی، لوگ جاہلیت میں ایک دن رات کا اعتکاف کرتے اور اس میں خاموش رہتے تھے۔ اسلام میں اس ہے منع کر دیا گیا ہے اور اچھی گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ ٹاٹٹڑالی بات ای وقت کر سکتے ہیں، جب حافظ ابن حجر بْرَلْكُ: فرمات مبين: ''بيرحديث خاموثي كي فضيلت مين وارد شده احاديث کے خلاف نہیں، کیونکہ دونوں باتوں کامفہوم الگ الگ ہے۔ جس خاموثی کی طرف رغبت ولائی گئی ہے وہ باطل کلام کا ترک کرنا ہے اور اس طرح اس مباح کلام کوترک کرنا بھی ہے جو باطل کی طرف لے جائے اور جس خاموثی ہے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حق ہات کو استطاعت کے باوجود نہ کہا جائے اور ای طرح وہ مباح کلام جس کے دونوں پہلو برابر مول ـ والله اعلم" [ فتح الباري : ٢ ١٥١/٧

🥻 امر بالمعروف ونهى عن المنكر كا اجتمام

سیدنا ابو بکر رہائی بحثیت خلیفۂ رسول بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے اور لوگوں کو جو چیز سمجھ میں نہ آتی اس کی وضاحت فرماتے۔ چنانچہ سیدنا قیس بن الی حازم رمُلسَّهٔ بیان كرتے ہيں كەسىدىنا ابو بكر رہ تائيز كھڑے ہوئے اور اللہ تعالى كى حمد وثنا كے بعد فرمایا: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ لهٰذِهِ الْآيَةَ : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا عَلَيْكُمُ ٱنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُزُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنَبِّئُكُمُ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [ المائدة : ١٠٥ ] وَ إِنَّكُمْ تَضَعُوْنَهَا عَلَى غَيْر

سيرت سيدناابوبكر صديق الله

مَوْضِعِهَا، وَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوًا الْمُنْكَرَ، وَلاَ يُغَيِّرُوْهُ، أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يُّعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ، يَقُوْلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ مُجَانِبٌ لِلاَّيْمَانِ» مسند أحمد: ٥٧١ - : ١٧، و إسناده صحيح\_ أبو داؤد: ٤٣٣٨\_ ترمذي: ٢١٦٨]

"ا \_ لوكو ! تم اس آيت كو پڙھتے ہو : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُواْ عَلَيْكُمْ ٱلْفُسَكُمْ " لَا يَضُزُكُمُ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيْعًا فَيُنَيِّ ثَكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَغْمَلُوٰنَ﴾ (اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم پر اپن جانوں کا بچاؤ لازم ہے، شمصیں وہ مخص نقصان نبیں پہنچائے گا جو گراہ ہے، جب تم ہدایت یا <u>سک</u>ے، اللہ ہی کی طرف تم سب کولوٹ کر جانا ہے، پھر وہ شخصیں بتائے گا جو پچھتم کیا کرتے تھ) اورتم اس سے غلط استدلال كرتے ہو، ميں نے رسول الله عليكم كوفر ماتے ہوئے سا ہے: ''بے شک لوگ جب کسی برائی کو دیکھیں اور اس برائی کوختم نہ كريں تو قريب ہے كه الله تعالى ان سب كو اينے عذاب كى كرفت ميں كے لے۔" راوی کہتا ہے کہ میں نے ابو بحر رہ ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے:"اے لوگو! حبوٹ ہے بچو، بے شک حبوث ایمان کو تباہ کر دینے والا ہے۔''

حدیث میں موجود آیت کاصحیح مطلب سے ہے کہ اگرتم جن چیزوں کے مکلّف قرار دیے گیے ہو بجالاؤ تو دوسرے کی تقصیر وکوتا ہی ہےتم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جبیبا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَلَا تَزِيرُ وَازِمَةٌ وِنْهَ رَأْخُولِي ﴾ [الأنعام: ١٦٤]

''اور نہ کوئی بوجھ اٹھانے والی (جان) کسی دوسری کا بوجھ اٹھائے گی۔'' اور جب بات الیمی ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنكر ان امور میں سے ہے جن كا

الله المنظمة المنظمة

ہمیں مکلّف بنایا گیا ہے، جب انسان نے بید زمہ داری اداکی اور مخاطب نے اس کی بات نہ مانی تو اس پر اس کا وبال نہیں ہوگا، بلکہ اس برائی کا وبال کرنے والے ہی پر ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری اداکر دی۔

اگر سورج نکل بھی آتا تو ہمیں غافلوں میں سے نہ یا تا

سيدنا انس بن ما لك والتنفذ بيان كرت مين:

« صَلَّى بِنَا أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلاَةَ الصُّبْحِ فَقَرَأً بِسُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ فَقَالُوْا قَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ، فَقَالَ لَوْ طَلَعَتْ لَمْ

تَجِدْنَا غَافِلِيْنَ ﴾ [شرح معاني الآثار: ٢٣٤/١ - : ١٠٥٦] " مريدنا ابوبكر صديق والني انهول في سورة

یں اسید ابو بر سدیں تو ہوئے یہ مار پر هاں ہواں یں اسوں سے سورہ آل عمران پڑھی۔ (جب نماز پڑھا چکے تو) لوگوں نے کہا: "قریب تھا کہ سورج نکل آتا۔" تو انھوں نے کہا:" اگر سورج نکل بھی آتا تو وہ ہمیں غافلوں میں سے نہاتا (لیعنی وہ ہمیں اللہ کے ذکر میں مشغول ہی یاتا)۔"

مسنون نماز کی عملی تربیت کرتے ہوئے

سیدنا ابو بر رفائن نماز اور اس کے مسنون اعمال کا انتہائی اہتمام کرتے تھے، آپ دفائن حسن عبادت کے حریص تھے، یہی نمونہ انھوں نے آنے والے لوگوں کے لیے بھی چھوڑا۔ چنا نچہ محمد بن اساعیل اسلمی فرماتے ہیں: ''میں نے ابونعمان محمد بن فضل کے پیچھے نماز پڑھی، انھوں نے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع کے جاتے اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کیا، میں نے تماد بن زید کیا، میں نے جاد بن زید کیا، میں نے جاد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی، انھوں نے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع کو جاتے اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کیا، میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فرمایا: 

اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا، میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فرمایا:

سيرت سيدنا ابو بكرصديق الله

' میں نے ابوب سختیانی کے چیھے نماز پڑھی، انھوں نے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع کو جاتے اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کیا۔'' میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا، تو انھوں نے فرمایا:'' میں نے عطاء بن ابی رباح کے پیچھے نماز پڑھی، انھوں نے نماز شروع کرتے وفت اور رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وفت رفع الیدین کیا، میں نے ان سے اس کے بارے میں یو چھا، تو انھوں نے فرمایا: ''میں نے عبد اللہ بن ز بیر ٹائٹیا کے پیچھے نماز پڑھی، انھوں نے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع کوجاتے اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کیا، میں نے ان سے اس کے بارے میں یو چھا، تو انھوں نے فرمایا :' میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رہاؤی کے پیچھے نماز بڑھی، انھوں نے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع کو جاتے اور رکوع ہے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا، (میں نے ان سے اس کے بارے میں یوچھا) تو ابو بکرصدیق ٹھٹٹؤنے فرمایا:

« صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ إِذَا رَكَعَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ » [ السنن الكبري للبيهقي، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين عند الركوع و عند رفع الرأس منه: ٧٣/٢، ح: ٢٥١٩ ]

" میں نے رسول الله علی الله علی کے بیچھے نماز راهی، آپ علی نماز شروع کرتے وقت اور رکوع کو جاتے اور رکوع ہے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے''

ا مام بیہقی خرائف نے اس حدیث کے تمام راو یول کو ثقہ قرار دیا ہے اور حافظ ابن حجر بخراف نے" التلخیص الحبیر (۲۱۹۷۱)" میں ان کی موافقت فرمائی ہے۔

اخلاق حسنہ اور عادات سیئہ کے حوالے سے ترغیب و ترہیب

آپ ڈلٹٹا خطبۂ جمعہ کے ذریعے ہے لوگول کو سچائی، حیا اور آخرت کی تیاری کی ترغیب دیتے اور فخر وغرور اور تکبر سے منع کرتے۔ اوسط بن اساعیل انجلی براشند بیان کرتے ہیں کہ

(رسول الله مَنْ يَثِيمُ كَي وفات كے ايك سال بعد ) ابوبكر جلتينُ نے جميں خطيه ديا اور فرمايا : « خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَوَّل، ثُمَّ بَكْي أَبُوْ بَكْرِ، فَقَالَ سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطَوْا فِي الدُّنْيَا بَعْدَ الْيَقِيْنِ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الْمُعَافَاةِ، أَلَا وَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُوْرِ، وَهُمَا فِي النَّارِ، وَلاَ تَقَاطَعُوْا، وَلاَ تَبَاغَضُوْا، وَلَا تَحَاسَدُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [مسند أبي يعلى: ١١٢/١، ح: ١٢١، إسناده صحيح\_ مسند أحمد: ٣/١، ح: ٥ مسند الحميدي، ح: ٧ مستدرك حاكم: ١٩٣٨، ح: ١٩٣٨ '' گزشته سال رسول الله گانتیا نے ہمیں خطبہ دیا'' یہ کہہ کر ابو بکر پڑھٹیا رونے لگے، پھر فرمایا :''(لوگو!) اللہ سے عافیت طلب کرد، بے شک لوگوں کو دنیا میں یقین ( یعنی ایمان ) کے بعد عافیت ہے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی ہے۔خبردار! سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی نیکی کے ساتھ ہوتی ہے ( یعنی مید دونوں لازم وملزوم ہیں ) اور ان دونوں کا ٹھکانا جنت ہے اور جھوٹ سے دور رہو، کیونکہ جھوٹ کے ساتھ برائی ہوتی ہے اور ان دونوں کا انجام جہنم ہے۔ آپس میں تعلقات منقطع نہ کرو اور نہآلیں میں بغض و مثمنی رکھو اور نہ ایک دوسرے ہے حسد کرو، بلکہ اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ،جس طرح اللہ نے مسمس تھم دیا ہے۔''

حیا کی رغبت دلاتے ہوئے

سیدنا زبیر بن عوام بھائٹنا بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر بھائٹنا نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

#### سيرت سيرنا ابوبكر صديق الله من في الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الم

( يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ! اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَلِهِ! إِنِّي لَقْشِيْ بِيَلِهِ الْفَضَاءِ مُتَقَنِّعًا بِثَوْبِيْ إِنِّي لَأَظُلُّ حِيْنَ أَذْهَبُ إِلَى الْغَائِطِ فِي الْفَضَاءِ مُتَقَنِّعًا بِثَوْبِيْ اسْتِحْيَاءً مِّنْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ » [ كتاب الزهد للإمام عبد الله بن المبارك، استِحْيَاءً مِّنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ » [ كتاب الزهد للإمام عبد الله بن المبارك، بناب الهرب من الخطايا والذنوب، ح: ٣١٦ حلية الأولياء : ١٨/١، ح: ٢١٦

"اے مسلمانو کی جماعت! اللہ عزوجل سے حیا کرو، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جب میں قضائے حاجت کے لیے کھلی جگہ جاتا ہوں تو اللہ عزو جل سے حیا کرتے ہوئے اپنے آپ کو کپڑے سے ڈھانپ لیتا ہوں۔"



www.KitaboSunnat.com



# الشكر أسامه كي روانگي

(إسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةً، فَقَالُوْ افِيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَلَغَنِيْ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِيْ أُسَامَةً، النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَلَغَنِيْ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِيْ أُسَامَةً، وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ »[ بحاري، كتاب المغازي، باب بعث النبي عَنَّ النبي عَنْ النبي الله عنهما في موضه الذي توفي فيه : ١٤٤٨ عن النبي عنه النبي عَنْ النبي النبي عَنْ النبي عَنْ النبي عَنْ النبي عَنْ النبي النبي عَنْ النبي عَنْ النبي عَنْ النبي النبي عَنْ النبي النبي النبي النبي النبي عَنْ النبي النب

ر بعض صحابہ کرام ٹھ لئے نے اعتراض کیا۔ اس پر نبی سُلِیْنَ نے فرمایا: '' مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اسامہ کے متعلق باتیں کر رہے ہو، حالانکہ وہ مجھے سب لوگوں سے زیادہ عزیز ہے۔''

حافظ ابن ججر برالله فرماتے ہیں: ''لشکر اسامہ کی تیاری رسول اللہ طُرِیْظِ کی وفات سے دو روز قبل بروز ہفتہ کو مکمل ہوئی اور اس کا آغاز آپ طُرُیْلِ کی بیاری سے قبل ہو چکا تھا۔ آپ طُرِیْلِ نے ماوصفر کے اواخر میں جنگ کی تیاری کا تھم دیا، اسامہ ڈوائٹو کو بلایا اور فرمایا: ''اپنے والد کی شہادت گاہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور ان کا فروں کو اپنے گھوڑ وں کے سموں تلے روند ڈوالو، میں نے تم کو اس لشکر پر امیر مقرر کیا ہے۔' آ فقع الباری: ۱۹۲۸] بعض لوگوں کوسیدنا اسامہ ڈوائٹو کی امارت پر اعتراض ہوا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر جائٹو بیان کرتے ہیں:

( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسُامَةَ بَنَ زَيْدٍ ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِيْ إِمَارَتِهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَطْعَنُواْ فِيْ إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَطْعَنُواْ فِيْ إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ وَلَيْمُ اللهِ ! إِنْ كَانَ لَحَلِيْقًا لِلْإِمَارَةِ ، وَايْمُ اللهِ ! إِنْ كَانَ لَحَلِيْقًا لِلْإِمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَحَلِيْقًا لِلْإِمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَحَنْ أَحَبُ النَّاسِ وَإِنَّ هٰذَا لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَ إِنَّ هٰذَا لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَ إِنَّ هٰذَا لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ ﴾ [ بخاري ، كتاب المعازي ، باب بعث النبي المَيْتِيَةُ أَسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه : ١٩٤٩ ] إلَيَّ عَلَيْ وَالِم مَعْرَا وَانَهُ كِيا اور اللهِ يَا اللهُ عَنْهُما في مرضه الذي توفي فيه : ١٩٤٩ ] (رسول الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه : ١٩٤٩ ] كيا، بعض لوگول نے ان كي المارت براعتماض كيا تو اس بر رسول الله عنهما كيا بعض لوگول نے ان كي المارت براعتماض كيا تو اس بر رسول الله عنهما لي الله عنهما في مراضه الذي وقائم الله عنها من عالمان الله عنهما كيا عَلَيْهِ كُولُولُ عَلَيْهُ كُولُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ كُولُولُ عَلَيْهُ كُولُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ كُولُولُ عَلَيْهُ كُولُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كُولُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُو

このでである。

# ن الله المرصديق المرصديق الله المرصديق المر

اسی طرح اعتراض کر چکے ہو، اور اللہ کی قتم! اس کے والد (زید ڈٹٹٹ) امارت کے بہت لائق تھے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے اور میر (اسامہ) بھی ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔''

سیدنا اسامہ بن زید طالعتی فرماتے ہیں:

(لَمَّا ثَقُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَبَطْتُ وَهَبَطَ النَّاسُ مَعِيْ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَصْمَتَ فَلاَ يَتَكَلَّمُ، فَجَعَلَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَصْمَتَ فَلاَ يَتَكَلَّمُ، فَجَعَلَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَصْمَت فَلاَ يَتَكَلَّمُ، فَجَعَلَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ يَصُبُّهَا عَلَيَّ أَعْرِفُ أَنَّهُ يَدْعُوْ لِيْ ﴾ [مسند أحمد: السَّماء، ثُمَّ يَصُبُّها عَلَيَّ أَعْرِفُ أَنَّهُ يَدْعُوْ لِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نبی کریم طالبیم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق بھٹیؤ نے اس لشکر کو روانہ کرنا چاہا تو صحابہ کرام شکائیم نے ابو بکر صدیق بھٹیؤ سے عرض کی کہ ایسی حالت میں، جب ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آربی ہیں اور مدینے پر حملے ہونے والے ہیں، اس لشکر کی روانگی کو ملتوی کر دیا جائے، تو صدیق اکبر شائیؤ کی قوت ایمان، قوت قلب، ہمت و شجاعت اور حوصلہ واستقامت کا اندازہ کچھے کہ انھوں نے سب کو جواب دیا:

سيرت سيدناابو بكرصديق الله

( وَالَّذِيْ نَفْسُ أَبِيْ بَكْرٍ بِيَدِهِ ! لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّ السِّبَاعَ تَخْطِفُنِيْ لَأَنْفَذْتُهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرى غَيْرِيْ لَأَنْفَذْتُهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرى غَيْرِيْ لَأَنْفَذْتُهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرى غَيْرِيْ لَأَنْفَذْتُهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرى عَيْرِي لَا نَفَذْتُهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْقِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ ال

چنانچہ آپ بڑائیڈ کے حکم پر صحابہ کرام بڑائیڈ سیدنا اسامہ بڑائیڈ کے جمنٹ کے نیچ جمع ہوگئے۔ اسامہ ڈائیڈ نے نبی اکرم بڑائیڈ کے ارشاد کے مطابق'' بلقاء''کی وادیوں میں پہڑئے کر رومیوں کو شکست دے کر اور بہت سا مال غنیمت لے کر مدینہ واپس تشریف لائے۔ لشکر اسامہ کی روائی کا سب سے بڑا فائدہ میہ ہوا کہ پورے جزیرہ عرب میں اسلامی حکومت کی وہاک بیٹھ گئی، جولوگ رسول اللہ بڑائیڈ کی وفات پورے جزیرہ کا میٹھے تھے کہ اب مسلمانوں کا شیرازہ بھر جائے گا، وہ اس لشکر کی کامیابی و کھے کر انگشت بدنداں رہ گئے۔ اس کے بعد بیرونی حملوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا اور

Mark to

مركز خلافت كى بنيادين مضبوط ہو گئيں۔

# المراجعة الم

# الله فتنهٔ ارتداد ہے متعلق نبوی پیش گوئیاں ج

مرتد اس شخص کو کہا جاتا ہے جواس چیز کا انکار کرے جس کا دین ہونا معلوم ومتعین ہو، جسے نماز، زکو ق، نبوت، مومنین سے دوئی ومحبت، یا ایسے قول یافعل کا مرتکب ہوجس میں کفر کے سواکسی تاویل کا احتال نہ ہو۔ اس مفہوم کو سجھنے کے لیے درج ذیل احادیث پرغور کریں۔سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹٹر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مائٹیٹر نے فرمایا:

( يَرِدُ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِيْ، فَيُجْلَوْنَ عَنِ الْحَوْضِ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ! أَصْحَابِيْ، فَيَقُوْلُ إِنَّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ بِمَا الْحَوْضِ فَأَقُوْلُ إِنَّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ، إِنَّهُمُ ارْتَدُّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرٰى »[ بخاري،

کتاب الرفاق ، باب فی المحوض : ٦٥٨٥]

"قیامت کے دن میرے امتیوں میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی،
پھر وہ حوض سے دور کر دیے جائیں گے۔ میں عرض کردں گا: "اے میرے رب!
پہتو میرے امتی ہیں۔" اللہ تعالی فرمائے گا: "شمھیں معلوم نہیں کہ انھوں نے
شمھارے بعد (دین میں) کیا کیا بدعات گھڑ لی تھیں۔ بیلوگ (دین سے) اللے

قدموں مرتد ہوگئے تھے۔'' قدموں مرتد ہوگئے تھے۔''

سرت سيرنا ابو بكرصديق الله المسيدة الموكرصديق الله

يَا رَبِّ! أُصَيْحَابِيْ، فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ، فَأَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمُ ۖ فَلَتَا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [ المائدة : ١١٧ ] فَيُقَالُ إِنَّ لهوُّ لا عَ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ﴾ [ بخاري، كتاب التفسير ، باب : ﴿ وكنت عليهم شهيدًا ما دمت ..... ﴾ : ٤٦٢٥ ] ''میری امت کے بچھلوگوں کو لایا جائے گا اور انھیں (جہنم کی) بائیں طرف لے جایا جائے گا۔ میں عرض کرول گا:''اے میرے رب! بیتو میرے امتی ہیں؟''مجھ ے کہا جائے گا:''آپ کومعلوم نہیں ہے کہ انھوں نے آپ کے بعد (دین میں) کیا کیا بدعات ایجاد کی تھیں۔'' تو اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جواللہ کے صالح بندے (علین ملینہ) نے کہا تھا: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِنِيَّا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِيْ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ﴿ وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴾ [ المائدة : ١١٧ ] '' اور ميں ان ير گواہ تھا جب تک ان ميں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تو ہی ان برنگران تھا اور تو ہر چیز برگواہ ہے۔' تو مجھے بتایا جائے گا: "جب آپ ان ہے الگ ہو گئے تو اس کے بعد پیلوگ دین سے مرتد ہو گئے تھے۔"

#### ارتداد کے اسباب 🗓

رسول الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

ار تداد کی شکلیں بھی مختلف رہی ہیں، مثلاً کچھ لوگوں نے تو سرے ہی سے اسلام چھوڑ کر وثنیت یعنی بت پرستی کو اختیار کر لیا، کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کچھ لوگوں نے انکار نماز

# المراجعة ال

کی دعوت دی، پچھ لوگ اسلام کے تو معترف رہے، نماز بھی قائم کرتے رہے لیکن زکوۃ کی ادائیگی سے رک گئے وغیرہ۔

سيدنا ابوبكرصديق ملافظ في سيدنا رافع بن ابي رافع والفي صابيك موقع يرفر مايا تفا: « إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا بَعَثَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ النَّاسُ فِي الْإِسْلَامِ، فَمِنْهُمْ مَنْ دَخَلَ فَهَدَاهُ اللَّهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَكُوَهُهُ السَّيْفُ ﴾ [طبراني كبير : ٢٢٠٢١/٥ - : ٤٤٦٧، و إسناده حسن لذاته \_ تاریخ دمشق : ۱۰،۹/۱۸ ، ت : ۲۱۲۶ ] ''جب الله تعالیٰ نے اینے رسول مٹائیل کو مبعوث کیا تو لوگ( کئی طرح ہے) اسلام میں داخل ہوئے، ان میں ہے بعض تو وہ تھے جنھیں اللہ نے ہدایت دی تو

وہ ( دل سے ) مسلمان ہوئے اور ان میں ہے بعض وہ ہیں جنھیں تلوار نے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔"

دور نبوی کے اخیر میں ارتداد 🤲

سيدنا عبدالله بن عباس دل الشابيان كرتے ہيں:

« قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ إِنْ جَعَلَ لِيْ مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبعْتُهُ، وَقَدِمَهَا فِيْ بَشَرِ كَثِيْرٍ مِّنْ قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ وَفِيْ يَدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قِطْعَةُ جَرِيْدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِيْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِيْ لهٰذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكُهَا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ فِيْكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ، وَ إِنِّيْ لَأَرَاكَ الَّذِيْ

### سيرت سيرنابو بكرصديق الله على مدر في المعالم ا

أُرِيْتُ فِيْهِ مَا رَأَيْتُ، وَ هٰذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ يُجِيْبُكَ عَنِيْ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلُتُ عَنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّكَ أُرَى الَّذِيْ أُرِيْتُ فِيْهِ مَا أَرَيْتُ، فَأَخْبَرَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا فَأَخْبَرَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهُمَا هُ فَاللهِ مَا أَنْهُمُا، فَنَائِمٌ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَن انْفُحْهُمَا، فَنَفَحْتُهُمَا فَطَارَا، فَأُولُتُهُمَا فَأُولُتُهُمَا كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا فَقُورِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَن انْفُحْهُمَا، فَنَفَحْتُهُمَا فَطَارَا، فَأُولُتُهُمَا كَاللهُ عَنْسِيلُ ، وَ الْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ ﴾ كَذَّابِيْنِ يَحْرُجَانِ بَعْدِيْ، أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ ، وَ الْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ ﴾ كَذَّابِيْنِ يَحْرُجَانِ بَعْدِيْ، أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ ، وَ الْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ ﴾ كَذَّابِينِ يَحْرُجَانِ بَعْدِيْ، أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ ، وَ الْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ ﴾ عَلَيْ وَسَالَتُهُ وَسَلَامِ أَن اللهُ عَنْسِيلُ ، وَ الآخَرُ مُسَيْلِمَةُ ﴾ وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةً ﴾ مَسْتِرى، باب وفد بني حنيفة .... الخ: ٢٢٧٤ -٢٧٤ . ٢٣٧٤ . ٢٣٧٤ مسلم: ٢٢٧٤ . ٢٢٧٤ ]

" نبی کریم ناٹیل کے عہد میں مسلمہ کذاب اس دعویٰ کے ساتھ آیا کہ اگر محمد (مثالیل) مجھے اپنے بعدا پنا نائب و خلیفہ بنا دیں تو میں ان کا اتباع کر لوں گا۔ اس کے ساتھ اس کی قوم (بنو حنیفہ) کے بہت زیادہ آ دمی بھی تھے۔ رسول اللہ مٹائیل اس کی طرف تشریف لے گئے، آپ ٹائیل کے ساتھ ثابت بن قیس بن شاس ٹائٹ بھی تھے اور آپ کے ہاتھ میں مجبور کی ایک ٹبنی تھی۔ آپ ٹائیل مسلمہ کے لوگوں کے پاس تھہرے اور فرمایا: "اگر تو مجھ سے بیٹنی بھی مانے تو میں تجھے یہ بھی نہیں دول گا اور تو اللہ کے اس فیصلے سے آئے نہیں بڑھ سکتا جو تیرے بارے میں پہلے ہی ہوچکا ہے۔ تو نے اگر (میری اطاعت سے) روگردانی کی تو اللہ تجھے ہلاک کر موجکا ہے۔ تو نے آگر (میری اطاعت سے) روگردانی کی تو اللہ تجھے ہلاک کر

可じんだりの語

دے گا۔میرا تو خیال ہے کہ تو وہی ہے جو مجھےخواب میں دکھایا گیا تھا۔اب تیری

ہاتوں کا جواب میری طرف سے ثابت بن قیس دیں گے۔'' پھر آپ طابی واپس

تشریف لے آئے۔ سیدنا عبد الله بن عباس جلفظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے

(ابو ہریرہ ڈاٹٹیڈ ہے) رسول اللہ ساٹیٹر کے اس ارشاد کے متعلق یو چھا:''میرا خیال تو

ر المراجعة ا

نی کریم سی بھی کہ انھیں پھونک مارنا اور ان کا اڑ جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میں دونوں آپ سی بھی کا انھیں پھونک مارنا اور ان کا اڑ جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے جنگ خبیں گے، بذات خود آپ سی بھی ان سے جنگ خبیں کریں گے، اور آپ سی بی کا یہ بیان کرنا کہ وہ دونوں کنگن سونے کے تھے، یہ فرمان ان دونوں کے جھوٹا ہونے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ کنگنوں کی طرح یہ بھی ظاہری رعب اور ظاہری چک دمک والے ہوں گے۔ اسی طرح "سیوارین "کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ دونوں باتھوں میں ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ دونوں بادشاہ ہوں گے اور ان کنگنوں کا آپ کے دونوں ہاتھوں میں ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک وقت تک ان کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے انتہائی سی بونا اس بوئا۔ کنگن باز و کے ساتھ جھے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔

# سيرت سيدنا ابو بكرصديق الله من المنظمة المنظمة

### اکبر طالعی کا موقف کی مرتدین کے متعلق صدیق اکبر طالعی کا موقف

نبی اکرم سائی آئی وفات کے بعد عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے اور انھوں نے دین اسلام کے بعض احکام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان قبائل میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، یا ان میں وہ لوگ شامل تھے جن کے دلوں میں اسلام ابھی تک راتخ نہیں ہوا تھا۔ اس ارتداد کے بعد ان میں سے بعض نے ارکانِ اسلام بالخصوص زکوۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا اور وہ اس کی ادائیگی کو تاوان اور جرمانہ سجھتے تھے۔ اس انکار کی بنیاد جانکی مزاح، مادہ پرتی اور ان کی مال و دولت سے مجبت تھی۔ اس دوران نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے مرتدین کی جماعت کو ایسے اگر دجمع کر لیا اور بہت می عبادات میں رخصت دے دی۔

ارتدادی اس لہر ہے مسلمانوں کی جمعیت اور خے تشکیل پانے والے معاشرے کا شیرازہ کمھرنے کا خطرہ تھا اور جزیرۃ العرب میں قائم ہونے والے اسلامی نظام کے درہم برہم ہونے کا اندیشہ محسوں کیا جا رہا تھا۔ اس لیے اس خطر ناک صورتِ حال کے پیش نظر کفار و مشرکین کے خلاف جہاد کے لیے لشکر کی روائگی کی بہنبت ان مرتدین کے خلاف فوری کارروائی کر کے ان کا قلع قمع کرنا انتہائی ضروری تھا۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق جائے نئے مکرین کے عزائم اور اعلانات سفتے ہی صحابہ کرام جائی ہم کو مشورہ کے لیے جمع کیا، تو بعض صحابہ نے رائے دی کہ مرتدین زکوۃ کے خلاف کافروں اور مشرکوں کی طرح قال نہیں کرنا

# 

﴿ لَمَّا تُوُفِّي رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب لِأَبِيْ بَكْرِ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرِ وَاللَّهِ! لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ! لَوْ مَنَعُوْنِيْ عِقَالًا كَانُوْا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَ اللَّهِ! مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ ١٨ مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس..... الخ: ٢٠ ـ بخاري: ١٣٩٩ ] ''جب رسول الله مُؤلِيِّهِ كي وفات موكِّي اور ان كے بعد سيدنا ابو بكر واتين كو خليفه بنایا گیا اور قبائل عرب میں ہے جنھوں نے کفر اختیار کرنا تھا انھوں نے کفر اختیار كرليا، توسيدنا عمر بن خطاب والنفذ نے سيدنا ابوبكر والنفذ سے كہا: " آب لوگوں سے كس بنا يرقبال (جنگ) كريں گے؟ حالانكه رسول الله طَالِيَّا فرما گئے ہيں: '' مجتمع تحم ديا كيا ہے كه ميں لوگوں سے قال كروں يہاں تك كه وه" لا إله إلا الله " كہيں، توجس نے " لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ " كهه ديا اس نے مجھ سے اپنا مال اور اپني جان کو محفوظ کر لیا، الا بیا کہ اسلام کا کوئی حق ہواور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے

न सारा १९३५ कर कु

سيرت سيدناابو بكرصديق الله عند المنظمة المنظمة

قے ہے۔' اس پرسیدنا ابوبکر بھائٹ نے جواب ویا:''اللہ کی قتم! بیل ہر اس شخص سے ضرور بنگ کروں گا جو نماز اور زکوۃ بیل فرق کرے گا، کیونکہ زکوۃ مال کا (شرع) حق ہے اورقتم اللہ کی! اگر ان لوگوں نے مجھ سے وہ رسی بھی روک لی جو وہ رسول اللہ شائیلہ کوادا کیا کرتے تھے تو بیل اس کے روک لینے پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔'' تو سیدنا عمر بن خطاب ڈاٹو نے کہا:'' اللہ کی قتم! میں نے ویکھا کہ اللہ تعالی نے اس جنگ کے لیے ابوبکر ٹھائٹ کا سینہ کھول دیا ہے اور بالآخر میری سمجھ میں بھی بہ بات آگئی کہ یہی حق ہے۔''

اس طرح سیدنا ابو بکر ڈائٹؤ نے سیدنا عمر جائٹؤ کے سامنے ایک اہم فقہی مسلہ واضح فرمایا جوان کے زہن سے اوجھل تھا، وہ یہ کہ جس حدیث ہے عمر ڈائٹؤ نے استدلال کیا تھا اس میں ایک جملہ ایسا ہے جو مانعین زکو ۃ سے قبال کے وجوب پر دلالت کرتا ہے، وہ ہے:

« فَإِذَا فَعَلُواْ ذَٰلِكَ عَصَمُواْ مِنِّيْ دِمَاءَ هُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا » [مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر .... الخ: ٢١/٣٤]

''جب وہ اس کلمے کا اقرار کرلیں تو انھوں نے اپناخون اور اپنا مال مجھ سے محفوظ کر . .

ليا، الابدكداس كلم كاحق آجائے."

درحقیقت سیرنا ابو بکر جائی کا یہ موقف اور فیصلہ الہامی تھا اور اس مصلحت پر ببنی فیصلے میں اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ تھا، جبکہ اس کے مقابل کوئی دوسرا فیصلہ اختیار کرنے میں مسلمانوں کو ناکامی، نقصان اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا اور لوگ جاہلیت کے دورکی طرف لوٹ جاتے اور دوبارہ نئے سرے سے جابلی دور شروع ہوجاتا اور زمین میں فتنہ وفساد میریا ہوجاتا۔

سیدنا ابو بکر جائن کی بصیرت اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ تیز تھی، کیونکہ آپ نے معاملہ کواس ایمانی بصیرت سے سمجھا جو تمام کے ایمان پر بھاری تھی، وہ یہ کہ زکو ق کوشہاد تین

سیرت سید نا ابو بکرصد بق است کے لیے ضروری ہے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حق کو بھی تتلیم کرے جو اس کے مال میں فرض کیا جائے۔ در آ ں حالیکہ یہ مال اصل میں اللہ ہی کا ہے۔ زکو ہ کے بغیر صرف ''لا اللہ الا اللہ'' کا قوموں کی زندگی میں کوئی وزن نہیں اور جس طرح ''لا اللہ الا اللہ'' کے دفاع میں تلوار اٹھانا مشروع ہے اس طرح زکو ہ کے دفاع میں بھی تلوار اٹھانا مشروع ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہی اسلام ہے اور اس کے برعکس کوئی اسلام نہیں۔

سیدنا ابو بکر جی تین کے موقف میں کوئی نرمی، پہائی اور اغزش نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے
ایک الہام شدہ موقف تھا۔ اللہ رب العزت کے احسان کے بعد اس دین کی سلامتی اور اپنی
اصل حالت میں بھا کے سلسلہ میں اس موقف کا بڑا اہم کر دار رہا۔ سب کا اس بات پر اتفاق
ہے اور تاریخ بھی اس کی گواہ ہے کہ منکرین زکوۃ اور مرتدین کے مصم ارادوں اور دین
اسلام کے خلاف ان کی تباہ کن سازشوں کے خاتمے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق جی معنوں
موقف انبیائے کرام پیچنے کی اقتدا پر بنی موقف تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق جی معنوں
بین رسول اللہ شاہیے کی جانشینی کا حق ادا کیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی تعریف و سیائش اور دعا کے سیحق قرار پائے۔

www.KitaboSunnat.com





#### الله مسلمه كذاب اور جنگ بمامه

مسیلمہ کذاب نے بیہ جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا کہ اس پر بھی قرآن کی طرح کوئی دوسری سماب نازل ہوئی ہے۔ (معاذ اللہ)

چنانچ تقہ تابعی عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن مسعود بلت بیان کرتے ہیں کہ (سیدنا عثان بڑا تھنا کے دور خلافت میں) ایک آ دی (میرے والدمحرم) سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑا تھنا کے پاس آیا اور کہنے لگا: ''اے ابوعبدالرحمٰن! یہاں ایک ایسی قوم ہے جو مسیلمہ کذاب کی کتاب پڑھ رہی ہے۔'' سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑا تھنا نے کہا: '' کیا اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی رہول ہے؟ اس کے بعد (آ مانی) کتاب ہے اور کیا اللہ کے رسول سڑا تی کا اللہ کی رسول ہے؟ اس کے بعد کہ اسلام پھیل چکا ہے اور کیا اللہ کے رسول سٹا تی اللہ کی سول ہے؟ اس کے بعد کہ اسلام پھیل چکا ہے (یعنی ایسانیویں ہوسکتا)۔'' اور اضوں نے اس شخص کو واپس بھیج دیا تو وہ دوبارہ آپ بڑا تی کے پاس آیا اور عرض کی: ''اے عبداللہ! اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی دوسرا الدنہیں! (یہ بد بخت) لوگ ایک گھر میں (جمع ہوکر) مسیلمہ (کذاب) کی کتاب بڑھر رہے میں اور ان کے پاس مسیلمہ (کذاب) کی کتاب صحیفہ کی شکل میں موجود کی تو سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑا تو نے گھڑ سواری کے ماہر'' قرظ' نائی شخص ہے کہا: ''جاؤ اور اضیں ای گھر میں گھیر لو اور سب کو گرفتار کر لویا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑا تین اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی کتاب گرفتار کر لویا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑا تین فرم کی واب کی اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی کتاب نے ان تو قرط بڑائے اسی و بربادی ہو! کیا اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی کتاب نے انہوں کوئی کتاب نے انہوں کوئی کتاب کے علاوہ بھی کوئی کتاب کے علاوہ بھی کوئی کتاب

المرت سيرنا ابو بكرصديق فالله المرق الله المرصديق فالله المرت الم

ظاف ابوكر مديق والله

ہے اور کیا اللہ کے رسول کے علاوہ بھی کوئی رسول ہے؟" انھوں نے کہا: ''ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو بہ کرتے ہیں، یقیناً ہم نے اپنے آپ پر بہت بڑاظلم کیا ہے۔'' تو سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑائٹو نے آٹھیں قتل نہیں کیا بلکہ معاف کرتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ کر دیا سوائے ان کے سردار ابن نواحہ (بد بخت) کے، کیونکہ اس نے تو بہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑائٹو نے (اس کے متعلق) قرظہ بڑائٹ کو تھم دیا: ''اسے لے جاؤ اور اس کی گردن تن سے جدا کر کے اس کا سراس کی ماں کی گود میں پھینک دو، کیونکہ میں نے (آج سے پہلے بھی) اسے دیکھا ہے اور اس کے (برب) کا موں کو بھی جدا کر جانتا ہوں۔'' چنانچہ قرظہ بڑائٹ نے تھم کی بجا آوری کرتے ہوئے اس کا سرتن سے جدا کر جانتا ہوں۔'' چنانچہ قرظہ بڑائٹ نے تھا کہ ابن نواحہ اور ابن اٹال دونوں مسیلہ دیا۔ پھرسیدنا عبد اللہ بن مسعود بڑائٹو نے بیان کیا کہ ابن نواحہ اور ابن اٹال دونوں مسیلہ دیا۔ پھرسیدنا عبد اللہ بن مسعود بڑائٹو نے بیان کیا کہ ابن نواحہ اور ابن اٹال دونوں مسیلہ دیا۔ پھرسیدنا عبد اللہ بن مسعود بڑائٹو نے بیان کیا کہ ابن نواحہ اور ابن اٹال دونوں مسیلہ (کذاب) کے سفیر بن کر رسول اللہ ٹڑائیم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے، تو آپ ٹائیم نے ابن نواحہ سے کہا تھا:

### سيرت سيدناابو بكرصديق الله المراجعة المنظمة ال

من گھڑت کتاب پڑھا کرتے تھے۔صرف ایک ای واقعہ سے اس بات کا اندازہ لگالیں کہ اس خبیث کی زندگی میں اس کے بیرو کار کتنے اور کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے۔ معرکہ میمامہ میں مسلمہ کے شکر کا مقابلہ کرنے والے ثابت بن قیس ڈلٹنڈ

سیدنا انس بن مالک و الله الله علی مولی بن انس بران بیان کرتے ہیں:

« ذَكَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ أَتْبِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ وَ قَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَ هُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ يَا عَمِّ! مَا يَحْبِسُكَ أَنْ لَّا تَجِيْءَ؟ قَالَ الْآنَ يَا ابْنَ أَخِيْ! وَ جَعَلَ يَتَحَنَّطُ يَعْنِيْ مِنَ الْحَنُوْطِ ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيْثِ انْكِشَافًا مِّنَ النَّاسِ فَقَالَ هٰكَذَا عَنْ وُجُوْهِنَا حَتَّى نُضَارِبَ الْقَوْمَ، مَا هٰكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنُّسَ مَا عَوَّدْتُمْ أَقْرَانَكُمْ » إ بخارى، كتاب الجهاد والسير، باب التحنط عند القتال: ٢٨٤٥ | ''وہ جنگ بمامہ کا ذکر کر رہے تھے ( کہ جب خلافت صدیقی میں مسلمانوں نے مسلمه كذاب كا محاصره كياتها)، كهته مېن: "انس بن مالك ﴿ اللَّهُ ثابت بن قيس ثالثَةُ کے پاس آئے تو وہ اپنی رانوں کو برہنہ کرکے (حنوط) خوشبولگا رہے تھے۔سیدنا انس وللفؤن نے کہا: ''اے چیا جان! کس چیز نے آپ کوروکا ہے کہ آپ (میدان جنگ میں) تشریف نہیں لائے؟ '' ثابت بن قیس رہائٹ نے کہا:''میرے بھتیج! میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔'' اور خوشبو ملنے لگے، پھر سیدنا ثابت بن قیس ڈاٹٹا آئ اور بیٹھ گئے (مراد میدان جنگ میں آئے)، تو انس بن مالک ٹائٹا نے گفتگو کرتے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے کچھ کمزوری کے آثار کا ذکر کیا تو سیدنا ثابت بن قیس ٹٹاٹٹانے فرمایا: "ہمارے سامنے ہے ہٹ جاؤ، تا کہ ہم جنگ کریں، ہم



سيرت سيدناابو بكرصديق فالله من المراجعة

رسول الله طَالِيَّةُ كَ بَمُراه جَنْكَ كُرتِ مِوكَ اس طرح بر گزنہيں كرتے تھے۔ (يعنى پہلى صف كے لوگ دُث كر لاتے تھے، كمزورى كا مظاہرہ ہر گزنہيں ہونے دیتے تھے) لوگو! تم نے اپنے مدمقابل دشنوں كو بہت برى چيز كا عادى بنا دیا ہے (كمتم جنگ كے موقع پر چيھے ہث گئے اور دہ تملدكرنے لگے).''

مند احمد وغیرہ میں ہے کہ پھر سیدنا ثابت بن قیس ڈاٹنڈ اس معرکہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ [ مسند أحمد: ۱۲۷/۳ ، ح: ۱۲٤۲٦ ، و إسناده صحیح۔ صححه

ابن حبان : ٧١٦٧ـ مستدرك حاكم : ٢٣٤/٣، ح : ٥٠٣٥ |

ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ثابت بن قیس براٹھ نے جب جنگ میامہ میں اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ وقتی طور پر شکست سے دوچار ہیں تو انھوں نے خوشبولگائی اور کفن پہن کر کہا: ''اے اللہ! جو کچھ انھوں نے کیا میں تیری عدالت میں اس سے بری ہوں اور جو کچھ انھوں نے کیا میں تیری طرف اس سے معذرت خواہ ہوں۔'' پھر انھوں نے (عمدہ انداز معنوں نے کیا میں تیری طرف اس سے معذرت خواہ ہوں۔'' پھر انھوں نے (عمدہ انداز میں) کفار سے جنگ کی اور جام شہادت نوش کیا۔'' المستدر کے حاکم : ۲۳۵۶، ح :

اس جنگ میں صرف انصار میں سے سر (۷۰) مجابد شہید ہوئے تھے۔ [ مسند أبي عوالة : ۳۲۵،۷ ح : ۹۸۶۹، و إسناده صحيح ]

#### مسيلمه كذاب جبنم رسيد

آخر کارسیدنا ابوبکر بھائیڈ کا یہ بھیجا ہوا اشکر فتح ہے ہم کنار ہوا اور اللہ رب العزت نے سیدنا وحثی بن حرب بھائیڈ اور ایک انصاری نوجوان کے جھے میں یہ سعاوت رکھی ہوئی تھی کہ انھوں نے مسلمہ کذاب کوجہنم واصل کیا، جیسا کہ سیدنا وحثی بن حرب بھائیڈ بیان کرتے ہیں:

( فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَانَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّافِهُ فَأَكَافِی به الْكَانَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّافِهُ فَأَكَافِی به اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاتُولُهُ فَأَكَافِی به

سيرت سيدنا ابوبكر صديق الله عن الله المراسدة الم

حَمْزَةَ، قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، قَالَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي ثَلْمَةِ جِدَارٍ ، كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ ثَائِرُ الرَّأْسِ ، قَالَ فَرَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِيْ، فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْن كَتِفَيْهِ، قَالَ وَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى هَامَتِهِ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ فَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْر بَيْتٍ وَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ ﴾ [ بخاري، كتاب المغازي، باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: ٤٠٧٢ ] ''جب رسول اللّٰه مَنْ لَثَيْمُ كَي وفات ہوئي اور (اس كے بعد) مسلِمہ كذاب نے خروج کیا، تو میں نے کہا: ''میں ضرور مسلمہ کے خلاف (جنگ کے لیے) نکلوں گاممکن ہے کہ میں اسے قتل کر دوں اور اس طرح سیدنا حزہ والنفؤ کے قتل کا کچھ بدلا برابر کرسکوں۔' وہ فرماتے ہیں:''پھر میں اس کے خلاف جنگ کے لیے مسلمانوں کے ساتھ نکلا۔(میدان جنگ میں)میں نے دیکھا کہ ایک شخص (مسلمہ) ایک دیوار کے شگاف میں کھڑا ہے، جیسے گندمی رنگ کا کوئی اونٹ ہو، سرکے بال پراگندہ تھے۔ میں نے اس پر اپنا حجوثا نیزہ تاک کر مارا، نیزہ اس کے سینے پر لگا اور شانوں کے آر پار ہو گیا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی اس برجھیٹا اور تلوار سے اس کی کھویڑی برکاری ضرب لگائی۔'' سیدنا عبداللد بن عمر والنظیا بیان کررہے تھے کہ (مسلمہ کے قتل کے بعد) ایک لڑکی نے حصت پر کھڑے ہوکر اعلان کیا بائے! امیر المونین (یعنی مسیلمه) کو ایک کالے غلام (یعنی سیدنا وحثی زالتٰوُدُ ) نے قبل کر دیا۔''



سيرت سيدناابو بكرصديق الله المنظمة الم

امام محمد بن مسلم زہری برائے ہیں: ''جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر براٹیڈ کو خلافت عطا کی تو عرب ہیں ہے اسلام ہے جس نے مرتد ہونا تھا وہ مرتد ہوا، تو ابو بکر جائی ان کے خلاف جہاد کے لیے نکلے، لیکن جب بقیع کے قریب ''نقع'' نامی جگہ تک پنچے تو مدینہ کے خراب حالات کو دیکھتے ہوئے پھر مدینہ ہی میں لوٹ آئے اور اللہ کی تلوار سیدنا خالد بن ولید بن مغیرہ بڑائیڈ کی قیادت میں مرتدین کے خلاف لشکر روانہ کیا اور انھیں تھم دیا: ﴿ أَنْ یَسِیْرُ فِیْ ضَاحِیَةِ مُضَرَ فَیْقَاتِلْ مَنِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ عَنِ الْإِسْلاَمِ ثُمَّ یَسِیْرُ اِلَی الْیَمَامَةِ فَیْقَاتِلْ مُسَیْلِمَةَ الْکَذَّابَ ﴾ ''کہ وہ (لشکر لے کر) چلیں اور یہ یہ کی میں ان سے قال کریں، پھر میمئی نظمی کریے ہوئے ہیں ان سے قال کریں، پھر کیمامہ کرتے ہوئے میں ان سے قال کریں۔' علم کی تھیل کرتے ہوئے سیدنا خالد بن ولید ڈائٹو نکلے۔ چنا نچے انھوں نے طبحہ اسدی کذاب کے خلاف کرتے ہوئے سیدنا خالد بن ولید ڈائٹو نکلے۔ چنا نچے انھوں نے طبحہ اسدی کذاب کے خلاف

ر كول بها گر به و؟" توان من سايك آوى نها:

( وَ أَنَا أُحَدِّنُكَ مَا يَهْزِمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلاَّ وَ هُوَ يُحِبُّ أَنْ يَّمُوْتَ قَبْلَ يَمُوْتَ قَبْلَ مَا كُلَّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَّمُوْتَ قَبْلَ صَاحِبهِ »

صَاحِبهِ »

جی دم دبا کر بھا گتے ہوئے دیکھا تو اس نے ان سے کہا: "تمھاری تباہی و بربادی ہو! تم دم دبا

''میں آپ کو شکست کی وجہ بتا تا ہوں، بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی جاہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ ہواور میرا دوسرا ساتھی مجھ سے پہلے مر جائے اور جس قوم سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے اس قوم کا ہر پیرو جوان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ساتھی سے پہلے شہید ہو جاؤں (چنانچہ یہی وہ وجہ ہے کہ ہم وم دباکر بھاگ رہے ہیں)۔'' سيرت سيدناا بوبكر صديق

مطلّع اسدی شدید لرائی لرنے والا آدمی تھا، اس نے اس دن سیدنا عکاشہ بن محصن اور فابت بن اقرم والله کو شہید کیا تھا، جب طلیحہ پر حق غالب آگیا تو وہ مسلمان ہوگیا، پھر اس نے عمرے کا تلبیہ کہا اور مسلمانوں کے ساتھ (عمرے کے لیے) ایمان کی حالت میں چلا، پہاں تک کہ مدینہ میں ابو بکر واللہ کے پاس سے گزرا، پھر وہ مکہ کی طرف چلا اور اس نے اپنا عمرہ بورا کیا۔ پھر سیدنا خالد بن ولید واللہ فائی بن نویرہ کے فتنہ کوختم کرنے کے لیے ایک فتکر بھیجا اور خود مسلمہ کذاب کے فتنہ کوختم کرنے کے لیے مسلمہ کذاب کے خلاف زبر دست محرکہ لڑا اور سیدنا خالد بن ولید واللہ واللہ بن ولید واللہ بن ولید واللہ میں بہت مسلمہ کذاب کے خلاف زبر دست محرکہ لڑا اور سیدنا خالد بن ولید واللہ فی عام ہوا۔' [ السنن مسلمہ کا کام تمام ہوا۔' [ السنن الکہ نی للیہ ہھی، کتاب فتال الغی، باب ما جا، فی قتال الضرب سنن الخ : ۱۷۹۸، الکہ نی للیہ ہھی، کتاب فتال الفرب سننادہ حسن لذاتہ إلی الزهری ]

# المراسية الوبكرصديق الله من المراسية ال

## 🦸 قرآن کی جمع و تدوین

معرکہ میامہ میں جامِ شہادت نوش کرنے والے مسلمانوں میں بہت سے حفاظ قرآن بھی تھے، ان قراء کی شہادت کی وجہ سے سیدنا ابو بکر ڈاٹٹٹ نے سیدنا عمر جائٹٹ کے مشورے سے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا اہتمام فرمایا۔ قرآن کو چمڑے کے کلڑوں، بڈیول، مجمور کی شاخوں اور لوگوں کے سینوں سے جمع کیا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹ نے اس عظیم کام کی ذمہ داری جلیل القدر صحالی سیدنا زید بن ثابت بڑائٹ کے سپردکی، جیسا کہ کا تب وحی سیدنا زید بن ثابت بڑائٹ کے سپردکی، جیسا کہ کا تب وحی سیدنا زید بن ثابت انصاری ڈاٹٹٹ خود بیان کرتے ہیں:

« أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُوْ بَكْرِ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرِ إِنَّ عُمَرَ أَتَاذِ وَفَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قِدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ وَإِنِّيْ أَخْسَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيْرٌ وَإِنِّيْ أَخْسَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيْرٌ وَإِنِّيْ أَنْ يَجْمَعَ الْقُرْآنَ، قَالَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلاَّ أَنْ تَجْمَعَ الْقُرْآنَ، قَالَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلاَّ أَنْ تَجْمَعَ الْقُرْآنَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْنًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ هُو وَاللهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ هُو وَاللهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ الله يَتَكَلَّمُ فَقَالَ عُمَرُ هُو وَاللهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُولِ الله يَتَكَلَّمُ فَقَالَ عُمَرُ عَنْدَهُ جَالِسٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ عُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ عُمَرُ عَمْرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ عُمَرُ عَمْرُ عَنْدَهُ جَالِسٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ عُمَرُ مَالِنِ وَعُمَرُ عَنْدَهُ جَالِسٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ عُمَرُ وَعُمَرُ عَنْدَهُ جَالِسٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ عُمَرُ عَنْدَهُ جَالِسٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ عُمَرُ وَعُمَرُ عَنْدَهُ جَالِسٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ

سيرت سيدناابو بكرصديق على المنظم المن

أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ ، وَلَا نَتَّهِمُكَ ، كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ "جب بمامه كى لاائى مين (جومسلمه كذاب سے موئى تقى) بہت سے صحاب شہيد ہو گئے، تو سیدنا ابو بکر والنفائے نے مجھے بلایا، اس وقت سیدنا عمر والنفائج بھی ان کے باس موجود تھے۔ میں گیا تو سیدنا ابو بکر طائف نے کہا: ''میرے یاس عمر ( را اللف آ کے ہیں اور کہتے ہیں کہ بمامہ کی لڑائی میں بہت ہے مسلمان شہید ہو گئے ہیں اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر اس طرح جنگوں میں قر آن کے علماء اور قراء شہید ہوتے رہے تو بہت سا قرآن دنیا ہے اٹھ جائے گا، الا بیر کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیں (پھر ڈرنبیں رہے گا)، تو میرا مثورہ یہ ہے کہ آپ ضرور قرآن جمع کروا دیں۔'' ابوبكر والنوا كہتے ميں: و ميں نے عمر (والنوا) كو يہ جواب ديا كه ميں وہ كام كيے كرول جيه رسول الله من ﷺ في تنبيل كيا؟ تو عمر ( والنفية ) كهنبه كله: " الله كي قتم! بيه اچھا کام ہے' اور بار باریمی کہتے رہے، تا آئکہ اللہ نے اس کام کے لیے میرا سینه کھول دیا اور میری رائے بھی وہی ہو گئی جو عمر ( دلائفز) کی رائے تھی۔'' سیدنا زید ڈائٹۂ کہتے میں کہ عمر واٹٹۂ و میں ابو بکر واٹٹۂ کے پاس خاموش بیٹھے ہوئے تھے، پھر سيدنا ابو بكر والنؤو (مجھے ) كہنے لكے: ""تم جوان اور عاقل آ دمى ہواور جميں تم ير کسی قشم کا شبہ بھی نہیں اورتم دور نبوی میں کا تب وحی رہے ہو، تو اب ایسا کرو کہ قرآن ( کی جا بحالکھی ہوئی تحریروں کو ) تلاش کرواورسب کو اکٹھا کر دو۔''

زید والنظ کہتے ہیں: ''اللہ کی قتم! اگر ابوبکر والنظ بچھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ ہے دوسری جگہ منتقل کرنے کو کہتے تو یہ کام میرے لیے اتنا بھاری نہ ہوتا جتنا قرآن جع کرنے کا حکم۔ میں نے (ان ہے) کہا: '' آپ کس طرح وہ کام کریں گے جو نبی سالنے آئے نے نہیں کیا؟'' تو ابوبکر والنظ نے کہا: ﴿ هُو وَ اللّٰهِ! خَیرٌ ﴾ ''اللہ کی قتم! یہ نیک کام ہے۔'' میں بار باریہی کہتا ابوبکر والنظ نے کہا: ﴿ هُو وَ اللّٰهِ! خَیرٌ ﴾ ''اللہ کی قتم! یہ نیک کام ہے۔'' میں بار باریہی کہتا

رہا تا آنکہ اللہ نے اس کام کے لیے میرا سید بھی کھول دیا، جس کے لیے ابو بکر وعمر بھا ٹھا کا کھولا تھا۔ چنانچہ میں اٹھا اور میں نے قرآن کو کھال، کندھے کی مڈی، کھور کی شاخوں سے کھولا تھا۔ چنانچہ میں اٹھا اور میں نے قرآن کو کھال، کندھے کی مڈی، کھور کی شاخوں سے جمع کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں (جن پر قرآن لکھا ہوا تھا) اور لوگوں کے سینوں سے جمع کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں نے سورۂ تو یہ کی آخری دو آیتیں خزیمہ بن ثابت انصاری (چھٹنے) کے سواکسی کے ہاں نہ پائیں (اور وہ دو آیات یہ بین):

﴿ لَقَلُ جَآءَكُمْ رَسُولٌ فِنَ أَنْفُسِكُمْ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْكُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ

پھر سیمصحف جس میں قرآن جمع کیا گیا تھا ابوبکر بڑاتھ کے پاس رہا، یہاں تک کہ وہ فوت ہوگئے، پھرسیدنا عمر جائھ کے پاس رہا اور ان کی وفات کے بعد ام المونین سیدہ حفصہ بنت عمر جائھ کو ملا۔ 'آ بخاری، کتاب التفسیر، باب قولہ: ﴿ لقد جاء کم رسول من أنفسكم عزیز علیه ما عنتم ﴾ : ٤٦٧٩ ]

سیدناعلی جانفہ بیان کرتے ہیں:

( رَحِمَ اللّٰهُ أَبَا بَكْرِ ، هُو أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ ) [ فضائل الصحابة لأحمد ابن حنبل: ٢٣٠/١ - : ٢٨٠، و إسناده حسن لذاته مصنف ابن أبي شيبة : ٢٤٨/٧ - : ٢٥٧٤١، ٣٥٧٤٠ - : ٢٥٧٤١، ٣٥٧٤٠

"الله تعالى ابو بكر والنَّهُ ير رحم كرے، انھوں نے سب سے پہلے قرآن جمع كيا۔"



## 🤲 سيدنا ابوبكر خالفة كي وفات 🛸

#### موت کو باد کرتے ہوئے

سیدہ عائشہ و اللہ بیان کرتی ہیں کہ جب (میرے والدمحترم سیدنا) ابوبکر صدیق واللہ بخارمیں مبتلا ہوتے تو یوں کہتے تھے ۔

كُلُّ امْرِئِ مُصَبَّحٌ فِيْ أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

" بر شخص اینے گھر والوں میں صبح کرتا ہے اور موت تو اس کے جوتے ہے بھی زماده اس کے قریب ہے۔'' اِبخاری، کتاب مناقب الأنصار، باب مقدم النبی ﷺ

و أصحابه المدينة : ٣٩٢٦

موت کی بے ہوشی کا تذکرہ

سیدہ عائشہ رہا تا بیان کرتی ہیں کہ جب میرے والدمحرم بیار تھے تومیں نے بیشعر پڑھا۔

مَنْ لا يَزَالُ دَمْعُهُ، مُقَنَّعًا

فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مَرَّةً مَدْفُوقُ

''جس شخص کے آنسو زندگی بھر نہ نکلے ہوں ایک دفعہ تو اس کے لیے بھی لازمی

ہے کہ اس کی آنکھوں ہے آنسو رواں ہو جائیں۔''

## الله المسلم الم

بيشعرس كرسيدنا ابوبكر صديق ولفؤن فرمايا:

« لَيْسَ كَذٰلِكَ أَيْ بُنَيَّةً! وَ لَكِنْ ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ • ذٰلِكَ

فَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴾ [ الطبقات لابن سعد : ١٤٧/٣، و إسناده صحيحـ تاريخ دمشق : ٢٢٠/٣٠ ٢٤٠ كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا، ح :

٣٨ ـ موسوعة ابن أبي الدنيا: ٣١٢/٥، ح: ٣٨ ]

"ایسے نہیں اے بٹی! بلکہ یوں کہو: ﴿ وَ جَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ مَ ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَعِيلُ ﴾ [ق:١٩] "اور موت كى بے ہوتى حق كے ساتھ آئے گى۔ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَعِيلُ ﴾ [ق:١٩] "اور موت كى بے ہوتى حق كے ساتھ آئے گى۔ بہے وہ حق جس سے تو ہما گنا تھا۔"

سیدنا سلمان فارسی ڈالٹنڈ کو وصیت کرتے ہوئے

سيدنا سلمان فارس والنفظ بيان كرتے بين:

( دَحَلْتُ عَلَى أَبِي بُكْرٍ فِيْ مَرَضِهِ ، فَقُلْتُ يَا خَلِيْفَةَ رَسُولِ اللّهِ! اعْهَدْ إِلَيَّ عَهْدًا إِلَيَّ عَهْدًا إِلَيَّ بَعْدَ يَوْمِكَ هَذَا شَيْئًا ، اعْهَدْ إِلَيَّ عَهْدًا إِلَيَّ بَعْدَ يَوْمِكَ هَذَا شَيْئًا ، فَالَ أَجَلْ يَا سَلْمَانُ! إِنَّهَا سَتَكُونُ فَتُوحٌ ، فَلَا أَعْرِفَنَ مَا كَانَ مِنْ قَالَ أَجَلْ يَا سَلْمَانُ! إِنَّهَا سَتَكُونُ فَتُوحٌ ، فَلَا أَعْرِفَنَ مَا كَانَ مِنْ حَظّكَ مِنْهَا مَا جَعَلْتَ فِيْ بَطْنِكَ أَوْ أَلْقَيْتُهُ عَلَى ظَهْرِكَ ، وَاعْلَمْ خَظّكَ مِنْهَا مَا جَعَلْتَ فِيْ بَطْنِكَ أَوْ أَلْقَيْتُهُ عَلَى ظَهْرِكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ صَلّى الصَّلُواتِ الْخَمْسَ فَإِنَّهُ يُصْبِحُ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ ، فَيَكُبَّكَ أَنَّهُ مَنْ صَلّى الصَّلُواتِ الْخَمْسَ فَإِنَّهُ يُصْبِحُ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ ، فَلَكُبَّكَ أَلْهُ مَنْ صَلّى الصَّلُواتِ الْخَمْسَ فَإِنَّهُ يُصْبِحُ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ ، فَلَكُبَّكَ أَنَّهُ مَنْ صَلَّى الصَّلَواتِ الْخَمْسَ فَإِنَّهُ يُصْبِحُ فِي ذِمَّةِ اللهِ ، فَلَكُبَّكَ أَلَّهُ بِذِمَّتِهِ ، فَيَكُبَّكَ عَلَى وَجُهِكَ فِي النَّارِ ) إِ الطَهْاتِ لابن سعد : ٣١٤/١ مَتْ : ٢٠ عَلَى وَجُهِكَ فِي النَّارِ ) إِ الطَهْاتِ لابن سعد : ٣١٤/١ مَتْ : ٢٠ عَلَى وَمِنْ كَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

はいいろうかの

سيرت سيرنا ابوبكر صديق الله من الله المنافقة الم

لیحے، میرا خیال ہے کہ شاید آپ آج کے بعد بھے سے کوئی عبد نہ لے سیس ( یعنی آپ کی بید بیاری مجھے آخری بیاری نظر آرہی ہے )۔' بیان کر سیدنا ابو بکر شکھ نے کہا: ''ہاں، اے سلمان! یقیناً عقریب ( بہت زیادہ ) فقوعات ہوں گی، تو ( یادرکھ ) میں اس ( مال غنیمت ) میں سے تیرے لیے تیرا حصہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جس سے تو اپنا پیٹ بھرے یا جو تو اپنی کمر پر لادے اور تو جان لے کہ جو ( مسلمان ) شخص پانچ نمازیں پڑھے تو وہ یقینا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور تو کسی بھی ایسے آدمی کو ہرگز قتل نہ کرنا جو اللہ کی حفاظت میں ہو، ورنہ اللہ کچھے اور کسی بھی ایسے آدمی کو ہرگز قتل نہ کرنا جو اللہ کی حفاظت میں ہو، ورنہ اللہ کچھے اور کسی جھی ایسے آدمی کو ہرگز قتل نہ کرنا جو اللہ کی حفاظت میں ہو، ورنہ اللہ کچھے اور کسی جھی منہ جہنم میں داخل کرے گا۔''

#### خلیفۂ رسول کے گھر کا ا ثاثہ

سیدنا انس بن با لک بی فلا بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو بکر جیائو کی آخری بیاری بین ان کی تیارداری کرنے کے لیے ان کے پاس گئے۔ ان کی خدمت اور دیکھ بھال سیدہ عائشہ ٹی فلا کر رہی تھیں۔ ہم نے عرض کی: ''اے خلیفہ رسول! آپ نے صبح یا شام کس حال ہے۔ میں کی ہے (یعنی آپ کی طبیعت کیسی ہے)؟'' تو انھوں نے ہماری طرف اچھی طرح متوجہ بین ہوکر کہا: ''کیا تم لوگ میرے رویے اور میرے کامول سے خوش ہو؟'' انس بی فلا کہ جی بین بی کہا: ''کیا تم لوگ میرے رویے اور میرے کامول سے خوش ہیں۔'' سیدنا ابو بمرصدیت بی بی فلا کہ ہم نے کہا: ''کیوں نہیں! ہم لوگ تو آپ سے بہت خوش ہیں۔'' سیدنا ابو بمرصدیت بی بی فلا تو آپ سے بہت خوش ہیں۔'' سیدنا ابو بمرصدیت بی بی بی اور ووردھ پایا ہے، جب (اور انھوں نے دیا بھی تھا)، باوجود اس کے کہ خود میں نے پچھ گوشت اور ووردھ پایا ہے، جب تم میرے پاس سے تشریف لے جاؤ تو خود بھی اس بات پر اچھی طرح غور وفکر کر لینا۔'' سیدنا انس ڈولئو کہتے ہیں: ''ہم نے اچھی طرح ان کے کمرے کا گھوم پھر کر جائزہ لیا تو انھوں نے فرمایا:'' اچھی طرح د کیے لو۔'' ہم نے دیکھا کہ وہاں تو درہم و دینار پچھ بھی نہیں تھا، انھوں نے فرمایا:'' اچھی طرح د کیے لیہ اور ایک عدد دیالہ قدر ہم و دینار پچھ بھی نہیں تھا، سوائے ایک خادم، ایک عدد پیالہ اور ایک عدد دودھ دو ہنے کے برتن کے۔وہ بھی سیدنا موائے ایک خادم، ایک عدد پیالہ اور ایک عدد دودھ دو دینے کے برتن کے۔وہ بھی سیدنا

سيرت سيدنا ابو بكرصديق الله عدد المناه المنا

الو بكر والنفط نے سيدہ عائشہ ولفظائے كہا كه اسے سيدنا عمر ولفظ كو خليفه مقرر كرنا جات بيں۔ پھر سيدنا عمر ولفظ كو خليفه مقرر كرنا جاہتے ہيں۔ پھر جب سيدنا ابو بكر ولفظ كے خليف كا يہ مال سيدنا عمر ولفظ كے ياس بينجا تو انھوں نے كہا:

سیدنا عمر شانشهٔ کی نامزدگی

اس سچے واقعہ ہے معلوم ہوا کہ سیدنا ابوبکر بھائٹؤ نے اشار تأ سیدنا عمر بھائٹؤ کوخلیفہ نامزوکر دیا تھا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بھائٹو بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بھائٹؤ جب زخمی ہوئے تو ان سے کہا گیا:

( أَلاَ تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُو خَيْرٌ مُنِيْ مُو خَيْرٌ مِنْ مُو نَعْرُ اللّهِ مِنْ أَبُو بَكْرٍ، وَ إِنْ أَتَرُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِّنِيْ، رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » [ بحاري، كتاب الأحكام، باب الاستحلاف: ٢٢١٨

"آپ کسی کو اپنا خلیفہ کیوں نہیں منتخب کر دیتے ؟" تو آپ نے فر مایا: "اگر میں کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہوں (تو اس کی بھی مثال ہے کہ)اں شخص نے اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا جو مجھ سے بہتر تھے بعنی ابو بکر صدیق جی تو اور اگر میں اسے دملمانوں کی رائے پر) چھوڑتا ہوں تو (اس کی بھی مثال موجود ہے کہ) اس ہستی نے (خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کے لیے) جھوڑ دیا تھا جو مجھ سے بہتر تھے بینی رسول اللہ شاہریا ہے۔

## سيرت سيرنا ابو بكرصديق الله المراهدية المراعدة المراهدية المراهدة المراهدية المراعدة المراهدية المراهدية المراهدة المراهدية المراهدة المراهدية الم

#### پرانے کپڑوں میں کفن کی وصیت

سيده عائشه طائفا بيان كرقى مين:

« لَمَّا حَضَرَ أَبِيْ رَحِمَهُ اللَّهُ دَعَانِيْ، فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ! إِنِّيْ كُنْتُ أَعْطَيْتُكِ تَمْرَ خَيْبَرَ، وَلَمْ تَكُونِيْ أَخَذْتِيْهَا، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَرُدِّيْهَا عَلَيَّ، قَالَتْ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ قُلْتُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَتِ، وَاللَّهِ! لَوْ كَانَ خَيْبُرُ ذَهَبًا جَمِيْعًا لَرَدَدْتُهَا عَلَيْكَ، فَقَالَ هِي عَلَى كِتَاب اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا بُنَّيَّةُ! إِنِّي كُنْتُ أَتْجَرَ قُرَيْش وَأَكْثَرَهُمْ مَالًا، فَلَمَّا شَغَلَتْنِي الْإِمَارَةُ، رَأَيْتُ أَنْ أُصِيْبَ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ مَا شَغَلَنِيْ، يَا بُنَّيَّةُ ! هٰذِهِ الْعَبَاءَةُ الْقَطْوَانِيَّةُ وَحِلاَبٌ، وَعَبْدٌ، فَإِذَا مُتُّ، فَأُسْرِعِيْ بِهِ إِلَى ابْنِ الْخَطَّابِ، يَا بُنِّيَّةُ! ثِيَابِيْ هٰذِهِ، فَكَفُّنُوْنِيْ بِهَا، قَالَتْ فَبَكَيْتُ، وَقُلْتُ يَا أَبَتِ، نَحْنُ مِنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ غَفَرَ اللُّهُ لَكِ، وَهَلْ ذٰلِكَ إِلَّا لِلْمُهْلِ، قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ، بَعَثْتُ بِلْلِكَ إِلَى ابْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَاكِ لَقَدْ أَحَبَّ أَنْ لاَّ يَتُّوكَ لِقَائِل مَقَالًا ﴾ [ زيادات عبد الله في كتاب الزهد لأحمد ابن حنبل، ص: ١٠٩٠ -: ٥٧٣، وإسناده صحيح

''جب میرے والد محترم کا آخری وقت آیا، اللہ ان پر رحم فرمائے، تو انھوں نے مجھے بلا کر کہا:''اے بیٹی ! میں نے مجھے خیبر کی تھجوریں دی تھیں (اور اگر میں کجھے نہ دیتا تو) تو وہ نہیں لے سکتی تھی۔ اب میں یہ پیند کرتا ہوں کہ تو مجھے وہ تھجوریں لوٹا دے (کیا تو مجھے بخوشی لوٹا دے گی؟)'' تو عائشہ چھی بیان کرتی ہیں کہ یہ بن کر میں رونے لگی اور کہا:''ابا جی! اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، اللہ میں کہ یہ بن کر میں رونے لگی اور کہا:''ابا جی! اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، اللہ

## المناسبة المنابع المن

کی قتم! اگر سارا خیبر سونے کا ہوتا (اور میری ملکیت میں ہوتا) تو میں وہ بھی ضرورآپ کولوٹا دیتی (بیتو تھجوریں ہیں)۔' انھوں نے کہا:''اے بیٹی! بیاللہ کی کتاب کی بنایر ہے۔اے بیٹی! میں تمام قریش میں سب سے بڑا تا جرتھا، سواس کی وجہ سے میرے پاس مال بھی سب سے زیادہ تھا، لیکن جب امارت کے کاموں نے مجھے تجارت سے مشغول کر دیا تو میں نے بیت المال سے اس قدر مال لیا جس سے صبح و شام گزر جائے۔ اے بیٹی! (بیت المال کے مال میں ے ) یہ قطوانی علاقہ کی ایک عدد حادر، دودھ دو ہے اور پینے کا ایک عدد پیالہ اور ایک غلام ہے، جب میں فوت ہو جاؤں تو اس مال کو جلدی جلدی سیدنا عمر «النُّنْهُ کے سپرد کر دینا اور اے بٹی ! مجھے میرے اٹھی کیڑوں میں کفن دینا۔'' سیدہ عائشہ وہ اللہ این کرتی ہیں کہ (بین کر) میں رونے لگی اور کہا: ''اہا جان! کیا ہم ا تنا بھی نہ کرسکیں گے کہ آپ کو نیا کفن ہی پہنا دیں؟'' تو سیدنا ابو بکر ڈاٹنٹیا نے کہا: "الله على الله عظم معاف كرك، كفن تو (نيا مويا يرانابيتو) بيب اورخون كي نذر ہو جائے گائ' سیدہ عائشہ جھٹا میان کرتی ہیں:''جب میرے والدمحرّ م فوت ہو گئے تو یہ چیزیں میں نے سیدنا عمر داللہ کے پاس بھجوا دیں تو انھوں نے کہا: ''(ام المومنين!) الله تعالى آپ كے والد پر رحم كرے، يقيناً وہ بير چيز بہت پند کرتے تھے کہ کسی اعتراض کرنے والے کو اعتراض کا کوئی موقع ہی فراہم نەكرىي.''

اس سیح واقعہ سے معلوم ہوا کہ سیرنا ابو بکر صدیق ڈلٹنڈ کے پاس بیت المال کے مال میں سے پچھ بھی نہیں تھا اور جو پچھ بقدر ضرورت تھا وہ بھی انھوں نے فوت ہونے سے پہلے بیت المال میں واپس کرنے کی وصیت کر دی تھی۔

سيده عا نشه والقفابيان كرتى ہيں:

## سيرت سيدناابو بكرصديق الله عنظان مدر المنافعة

« دَخَلْتُ عَلَى أَبِيْ بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ فِيْ كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْض سَحُوْلِيَّةٍ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ، وَقَالَ لَهَا فِيْ أَيِّ يَوْمِ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ لهٰذَا؟ قَالَتْ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ قَالَ أَرْجُوْ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ اللَّيْل، فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيْهِ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ اغْسِلُوا ثَوْبِيْ هٰذَا وَزِيْدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنٍ، فَكَفِّنُوْنِيْ فِيْهِمَا، قُلْتُ إِنَّ هٰذَا خَلَقٌ، قَالَ إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيْدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسٰى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ﴾ [ بخاري، كتاب الجنائز، باب موت يوم الإثنين: ١٣٨٧ ] ''میں (اینے باب) ابو بر رہائٹھ کے پاس (ان کی مرض الموت میں) آئی تو انھوں نے پوچھا: ''تم لوگوں نے نبی شاہیم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا؟'' تو سیدہ عائشہ رہنجنا نے جواب دیا:'' تین سفید سحول کے بنے ہوئے کیڑوں میں، ان میں قیص اور عمامہ نہیں تھا۔'' ابو بکر ڈاٹٹڑ نے ان سے مزید یو چھا:'' نبی سَالٹیم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟'' تو انھول نے جواب دیا:'' پیر کے دن۔'' پھر پوچھا:'' آج كون سادن ہے؟" انھول نے كہا:" آج بير كادن ہےـ" آپ النفانے فرمايا: ''پھر مجھے بھی امید ہے کہ اب سے رات تک میں بھی رخصت ہو جاؤں گا۔'' اس کے بعد آپ نے اپنا کپڑا ویکھا جے مرض کے دوران میں آپ ڈاٹٹٹا پہن رہے تھے، اس پر زعفران کا نشان لگا ہوا تھا۔ آپ ڈلٹٹ نے فرمایا: ''میرے اس کپڑے کو دھو لینا اور اس کے ساتھ دو کیڑے اور ملا لینا پھر مجھے اٹھی دو کیڑوں میں کفن



المن المناه المن المناه المن المناه المن المناه المن المناه المنا

دینا۔''میں نے کہا:''یہ تو پرانا ہے۔'' تو آپ رہ اُٹھ فرمایا:''زندہ آدمی نے کا زیادہ مستق ہے مردہ آدمی سے کا زیادہ مستق ہے مردہ آدمی سے ، بیر تو پیپ اور خون کی نذر ہو جائے گا۔'' پھر منگل کی رات کا پچھ حصہ گزرنے پر آپ کا انتقال ہوا اور صبح ہونے سے پہلے آپ کو دفن کردیا گیا۔''

#### تريسٹھ سال کی عمر میں وفات

سيدنا انس بن ما لك والنَّهُ أيان كرت مين:

''جب رسول الله طَالِيَّةِ كَى روح اقدس قبض كى گئى تو آپ طَالِيَّةِ كى عمر تريستُه (١٣)سال تقى اور جب سيدنا ابوبكر صديق طِالِيَّةِ فوت ہوئے تو ان كى عمر بھى تريستُه (٦٣) سال تقى اور جب سيدنا عمر فاروق طِيَّةَ فوت ہوئے تو ان كى عمر بھى تريستُه (٦٣) سال تقى ''

#### مدت خلافت

سیدنا ابو بکر صدیق جانین کی مدت خلافت کے بارے میں سیدنا سفینہ بالنین بیان کرتے ہیں: ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ أَباً بَكْرٍ سَنتَيْنِ ﴾ [ أبو داؤد، كتاب السنة، باب في الحلفاء: ٢٦٤٦ ، و إسناده حسن لذاته، حسنه الترمذي: ٢٢٢٦ و صححه ابن حبان: ٣٩٤٣ ] "سيدنا ابو بكر صديق ثانين كی مدت خلافت دوسال شار كرو\_"

## 

#### ابو بكر والنينة اور صحابہ كے تعریفی كلمات 🤲

#### سيدناعلى والغثة

سیدنا عبدالله بن عباس طانخنا بیان کرتے ہیں:

( إِنِّيْ لَوَاقِفٌ فِيْ قَوْم، فَدَعُوا الله لِعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ، وَقَدْ وَضِعَ مِرْ فَقَهُ عَلَى وَضِعَ عَلَى سَرِيرْهِ، إِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِيْ قَدْ وَضَعَ مِرْ فَقَهُ عَلَى مَنْ كِينْ، يَقُولُ رَحِمَكَ الله ، إِنْ كُنْتُ لَارْجُو أَنْ يَّجْعَلَكَ الله مَعَ صَاحِبَيْكَ، لِأَنِي كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله مَعَ مَا حِبَيْكَ، لِأَنِي كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ كُنْتُ وَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَفَعَلْتُ وَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَإِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ الله مَعَهُمَا، فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ » وَعُمَرُ ، وَانْطَلَقْتُ وَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَإِنْ كُنْتُ لَا أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَإِنْ كُنْتُ لَارْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ الله مَعَهُمَا، فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ » وَعُمَرُ وَاللهُ مَعَهُمَا، فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ » وَعُمَر والله مَع مُهُمَا، فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو عَلِي بُنْ أَبِي طَالِبٍ » وَعُمَلًا والله مَعَهُمَا، فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ » وَعُمْ وَالله مَعْهُمَا، فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو عَلِي بُن بُن أَبِي طَالِبٍ » وَعُمْ فَإِن بُرَاهُ وَلِي بَعْمُ الله مُعَلِم وَلَالِ أَلْمُ مَعْلَى الله مُعَمِّم بُن فَعْلِ بُولُ مُؤَلِق وَلَا مُ مُعْمَى وَالله و

الله تجھ پر رحمت نازل کرے، مجھے تو بھی امیدتھی کہ الله تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں (رسول الله طاقیۃ اور ابو بکر صدیق ڈائٹڈ) کے ساتھ دفن کرائے گا،

کیونکہ میں اکثر رسول الله طاقیۃ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا: ''میں اور ابو بکر و عرف منا کرتا تھا: ''میں اور ابو بکر و عمر ( ڈائٹر) ہے۔'' بھی فرماتے : ''میں نے اور ابو بکر وعمر ( ڈائٹر) نے یہ کام کیا۔''

بھی فرماتے : ''میں اور ابو بکر وعمر ( ڈاٹٹر) گئے۔'' اس لیے مجھے امیدتھی کہ اللہ

تعالیٰ آپ کوانھی دونوں بزرگوں کے ساتھ رکھے گا۔'' میں نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا

سيدنا عبدالله بنعمر وللفخاج

تو وه سيدناعلي داننيو ينهجه - "

سیدنا عبدالله بن عمر والفیما بیان کرتے ہیں:

﴿ كُنَّا فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَعْدِلُ بِأَبِيْ بَكْرٍ أَحَدًا ﴾ [ بخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي بَيَّنَتَ اباب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه : ٣٦٩٨ إ

"نبی کریم مُنْ اللَّهِ كُم عَبدين مم سيدنا ابو بكر رُفَاتُنَا ك برابركسي (صحابي) كو قرار نبيس دية تحد"

سيدنا ربيعه بن كعب طالفي 🤲

ایک دفعہ سیدنا ابو بکرصدیق بڑائٹو اور سیدنا رہیعہ بن کعب رٹائٹو کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوگئی تو سیدنا ابو بکر مڑائٹو کی قوم کے کچھ لوگوں نے سیدنا ابو بکر مڑائٹو کے بارے میں کچھ باتیں کہیں اور سیدنا رہیعہ رٹائٹو کی قوم کے کچھ لوگوں نے سیدنا ابو بکر مڑائٹو کے باس کچھ باتیں کہیں اور انھوں اللہ مُؤلٹو کے باس کے باتیں ناگوارگزریں اور انھوں نے ان سے کہا کہ کیا تم جانے نہیں ہو:

« مَنْ هٰذَا؟ هٰذَا أَبُوْبَكُرٍ الصِّدِّيْقُ، وَهُوَ ثَانِيَ اثْنَيْنِ، هُوَ ذُوْ شَيْبَةَ

#### سيرت سيدناابوبكرصديق الله مرهدي المناهدية

الْمُسْلِمِیْنَ فَإِیَّاکُمْ، یَلْتَفِتُ فَیرَاکُمْ تَنْصُرُونِیْ عَلَیْهِ، فَیَغْضَبُ الْمُسْلِمِیْنَ فَإِیَّاکُمْ، یَلْتَفِتُ فَیرَاکُمْ تَنْصُرُونِیْ عَلَیْهِ، فَیَغْضَبِهِ، فَیَغْضَبِهِ، فَیَغْضَبُ الله کِنْمَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَیَغْضَبُ الله لِغَضَبِهِمَا، فَیُهْلَكُ رَبِیْعَهُ ﴾ [مسند احمد: ٥٨/٥، ٥٥، ٥ : ٥٥، ح: ١٦٦٩٩، و إسناده حسن لذاته طبرانی کبیر: ٥٨/٥، ٥٥، ح: ٤٥٧٧، و إسناده حسن لذاته طبرانی کبیر: ١١٤٥ مسند أبی داؤد الطیالسی: ١١٤٠ مسند أبی داؤد الطیالسی: ١١٧٠، ٢٢/٢ تا ۲۲۲، ٢٢٨، ٢٢٠ تا ۱۲۷، ٢٢٨٢

''دوہ کون ہیں؟ وہ تو ابوبکرصدیق (بڑائیل) ہیں، وہ تو خانی اثنین ہیں اور وہ تو مسلمانوں میں عزت واحترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ (لبندا میری قوم کے لوگو!) تم سب اس بات سے نج جاؤ، وہ شمیں (میرے ساتھ) دیکھیں گے تو مسممیں گے کہتم میری مدد کررہے ہوتو وہ غصے میں آ جائیں گے اور رسول اللہ خالیلا کے پاس جائیں گے (اور تمام صورت حال سے آگاہ کر دیں گے) تو آپ خالیلا کے پاس جائیں گے اور رسول اللہ خالیلا میں ان کے غصے ہونے کی وجہ سے غضب ناک ہوجائیں گے اور رسول اللہ خالیلا میں اور سیدنا ابو بکر صدیق خالی خضب ناک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی بھی غضب ناک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی بھی غضب ناک ہونے گی وجہ سے اللہ تعالی بھی غضب ناک ہونے گی وجہ سے اللہ تعالی بھی غضب ناک ہوجائے گا، تو پھر ربیعہ تاہ و برباد ہو جائے گا۔''

#### سيدنا عمر بن خطاب اللفظة

سیدنا عمر بن خطاب دلانفهٔ سیدنا ابو بکر دلانفهٔ کے بارے میں فرماتے ہیں:

( أَبُوْ بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ) [ ترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه واسمه .... الخ: ٣٦٥٦، و إسناده حسن لذاته ]

''الوبكر رفائق جمارے سردار بين اور جم ميں سب سے زيادہ بہتر بين اور جم سب ميں سے رسول الله مالية ما كو زيادہ محبوب بين ''

## المرسدين الوبكرصدين الله على من المرسدين الله على من المرسدين الله على المرسدين المر

ماد داشت م

| • |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

+92-42-37230549 لا بور 92-42-37242314 و 92-21-34835502 و 92-42-34835502